

#### بسرانه الجمالح أانحكر

### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داك كام يردستياب تمام الكير انك كتب .......

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ڪ جاتي ہيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا خلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بھر پور شركت افتتيار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

سلطان محمود غزنوي

## \$ --- \$ \frac{1}{2} = \frac{1}

مكتبه قابل اردوبإزار، لا بور كتاب سرائ الحمد ماركيث اردوبازار، لا مور فبيم بكذيو، راجيوت ماركيث اردوبازار، لا مور كتاب كمر كميثي چوك، راوليندى فضلی سنز اردوبازار، کراچی ويكم بك بورث أردوبازار، كراجي كتب خانه رشيد بيراجه بإزار راولينذي سعید بک بنک اسلام آباد ليپشل بكذيو، اردوبازار، راوليندي سعید بک بنگ ، پیثاور يوندرش بك الجنني خيبر بازار، بثاور مافظ بك الجنسي اقبال رودُ ، سيالكوث بك سنشرار دوبازار، سيالكوث بنجاب بكذ يوسرككررود متجرات سلطان بك پيلس مجرات فائن بكس امن بور بازار، فيمل آ باد نيو مكتبه دانش امين يور بإزار، فيمل آباد مقبول بك المجنسي جوك ياك ميث، مان الكريم نيوز الجنسى، اوكاژه چوبدری بکد بو مین بازار، وینه عمر بک سنشر جی نی روڈ ، سرائے عالمگیر فكيل بكد يواسمندري مسلم بك ليند، بينك روز، مظفرة باد نیو و باژی کتاب گعر، جتاح روژ، و باژی ہلال کا بی ہاؤس لیافت روڈ ، میاں چنوں غونغيس بكذيومن بازار، ميانوالي خالد کتاب محلّ، سیالکوٹ روڈ ، اگو ک یا کتان بکد یو من بازار، جلال بور جثال جہلم بک کارنر، جہلم منور بك ويوتجرات

خزيينه علم وادب الكريم ماركيث اردوبازار، لا هور مشاق بک کارز انگریم مارکیٹ اردوبازار، لا ہور اسلامی کتب خانیه اردوبازار، لا مور اشرف بك الجنبي تميني چوك راولينذي احمر بك كار پوريش كميني چوك، اقبال رود ، راوليندى رحمٰن بك ماؤس أردوبازار، كراجي على سيشرز ،حيدري چوك، لالهموي سٹرنکس سیر مارکیٹ اسلام آباد مكتبه ضيائيه بوبر بازار، راوليندى كذبلس شاپ صدر بإزار، راولينڈي بختیار سنز قصهٔ خوانی بازار، بیثاور بكش بكذ بواردوبازار، سالكوث ماڈرن بکڈ بوسیالکوٹ کینٹ ماڈرن بکڈ بوسیالکوٹ کینٹ كلوكعر بك سال مسلم بإزار بمجرات بلال بكذيو بمجرات كتاب مركّز امين يور بازار، فيعل آباد كتب خانه مقبول عام الين بور بازار، فيعل آباد شريف سنز كارخانه بإزار، فيفل آباد كاروال بك سنشر، ملتان كينك دارالكتاب كالح روو، ليه الیاس کتاب محل مجبری بازار، جزانواله وار برادرز تحصیل بازار، جبلم جالندهر بكذيو، ڈسكه بینا پیٹر بک باؤس، کچبری روڈ، منڈی بہاؤالدین شائله بك الجنس محلّه چوبدى يارك، نوبه فيك عنكمه ميال نديم من بازار، جهلم اسلامی کتب خانه، حافظ آباد كاروال بك سنشر، بهاوليور کلیکسی بکس، خان آ رکیڈ، کچبری روڈ، سر کودها النوريك كارزمحدي بلازه، ميريورآ زاد تشمير

# سلطان محمود غزنوي

مبین رشید (کالم نگار'نچررائز)

علم وعرفان پبلشرز 34-أردوبازار، لا مور نون# 7352332-7232336

pare

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| سلطان محمود غزنوي         |                                         | نام كتاب   |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| مبين دشيد                 | ************                            | مصنف       |
| كلغراز احم                |                                         | ناشر       |
| علم وعرفان پبلشرز، لا ہور |                                         |            |
| زامده نوید پرنترز، لا مور | ,                                       | مطيع       |
| انيس احمه                 | *************************************** | كمپوزنگ    |
| جمشيد زكريا               |                                         | ېروف ريژنگ |
| جولائی 2006ء              |                                         | من اشاعت   |
| =/200 روپے                |                                         | تيت        |

#### استدعا

روردگار عالم کے فضل کرم اور مہر بانی سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت بھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری نقاضے سے آگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرما دیں۔ ان شاء اللہ اسکے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندی کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہوں ہے۔

(ناشر)



# انتساب

ان سب چاہنے والوں کے نام جنہوں نے میری پہلی کتاب '' پاکستان زندہ رہےگا'' کومیری توقع سے کہیں زیادہ پذیرائی بخشی!

### فهرست

| صغح | عنوان                                   | باب        |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| 9   | يبيش لفظ                                | ☆          |
| 11  | فثجرة خاندان غزنوبي                     | ☆          |
|     |                                         | باب نمبر 1 |
| 14  | غزنوي خاعدان                            |            |
|     |                                         | باب نمبر 2 |
| 37  | سلطان محمود غزنوي كا دور حكومت          |            |
|     |                                         | باب نمبر 3 |
| 87  | سلطان محمود غزنوی کے تاریخی حملے        |            |
|     |                                         | باب نمبر 4 |
| 54  | روميلا تفابر كالتجزبير                  |            |
|     |                                         | باب نمبر5  |
| 118 | غزنوی خاندان کے دادی سندھ پر اثرات      |            |
|     |                                         | باب نمبر 6 |
| 126 | غزنوی سلطنت کے زوال کے اسباب            |            |
|     |                                         | باب نمبر 7 |
| 160 | سلطان محمود غزنوی کی سیرت و کروار<br>پر |            |
| 221 | تاریخی جائزه                            | ☆          |
| 222 | نا در نقشه جات                          | ☆          |

## يبش لفظ

بُ تَكُن سلطان محمود غرنوى اسلاى تاريخ كا ايبا درخشنده ستاره ہے جس ير بجاطور یر برصغیر کے مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ انتہائی تھن حالات میں اس نے برصغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر پرسترہ حملے کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ ر کھی۔متعصب ہندو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محمود غر نوی کو ایک ڈاکو اور کثیرے کے طور پر بیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیشِ نظر مال و دولت سے کہیں زیادہ اہم اسلام کی تروی متی۔ ان کی زندگ کا باریک بنی سے جائزہ لینے کے بعد بدحقیقت ہم پر باآسانی واضح ہو جاتی ہے لیکن چونکہ آئ کل ہم اپنے مسامیہ ملک جمارت سے دوی کی پینلیں برمانے میں مصروف ہیں۔اس لیے ان کی پہند کا اوب اپنی کتابوں میں شامل کررہے ہیں۔ ایک سازش کے ذریعے معاشرتی علوم تاریخ اور جغرافیہ سے برصغیر میں مسلم میدوز کی تاریخ حذف کی جا رہی ہے۔ جو بہت خوفناک رجحان ہے کیونکہ اس سے ہماری نوجوان نسل اپنے هیروز کی محنت و کامیانی کو فراموش کرتی چلی جائے گی اور ہمارے مسامیہ ملک کی تہذیب و ثقافت کے بھی غالب آنے کا امکان ہے۔ ہمارے نام نہاد دانشور پہلے ہی بھارتی مؤرمین کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ سلطان محمود غزنوی جیسے نڈر' بے باک اور حوصلہ مند غازیوں کے کارناموں کوعوام ئے سامنے لایا جائے۔ ہنددستان کو انتقامی یا انسانی بنیادوں برتقسیم نہیں کیا عمیا بلکہ خدمب زبن اور تہذیب کی بنیاد پر دو ملک وجود میں آئے۔ ہندومؤر خین دعوی کرتے ہیں کہ 1026ء میں محمود غرنوی کے سومنات کے مندر پر حملے نے اس خطے میں ہندومسلم دشمنی کی بنیاد رکھی۔ اب ہندو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سومنات کے مندر کو دوبارہ تغیر کیا جائے۔ برجموں نے محمود غرانوی سے استدعا کی کہ "اس

بُت کی حفاظت کرے جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی تو اس نے یہ کہہ کر اس آ فرکو محکرا دیا کہ دہ بُت شکن ہے، بت فروش نہیں۔''

ابن فلدون سومنات کے مندر پر لکھتا ہے کہ اس پر تمیں دائرے سے اور ہر دائرہ ایک ہزار برس کی نشاندہ کرتا تھا۔ گویا اس کی عربیس ہزار برس تھی۔ اس کی لمبائی سات کیوبک تھی جس میں دو کیوبک حصد اس کی بنیاد کے اندر چھیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سنورا رہتا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کے چھوٹے ہوں کا گھیرا تھا۔ مقدس عمارت کے صدر دروازے پر سونے کی زنجیر کے ساتھ ایک محمد تھا۔ اس زنجیر کا وزن دوسو من تھا۔

سلطان محود غرنوی پر کتاب کھتا ایک مشکل فیملہ تھا لیکن بارکیٹ میں اس حوالے سے کوئی اہم اُردو کی کتاب نہ ہونے کی وجہ نے جھے اس کام کا آغاز کرنے پر مجبور کیا۔ علم و عرفان پبشرز کے بائی گل فراز صاحب نے جس طرح زیردتی جھے سے بیام ممل کروایا بید ان کا خاصہ ہے۔ میں بید دعویٰ تو نہیں کرتا کہ بیسلطان محود غرنوی پر ایک بہترین کتاب میں ہے لیکن اس کے باوجود کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاریخی حفاق کو ایک کتاب میں ایسے بیجا کیا جائے جس میں سلطان محود غرنوی کی شخصیت کے تمام پہلوسا سے آجا نمیں۔ آپ احباب نے میری پہلی کتاب "پاکستان زندہ رہے گا" کو جس قدر محسجوں سے نواز ا آپ احباب نے میری پہلی کتاب "پاکستان زندہ رہے گا" کو جس قدر محسجوں سے نواز ا ہے۔ اس نے جھے مجبور کیا کہ ایک دوسری کتاب کا آغاز کیا جائے ۔ مسلم سلطنت کے بائی سلطان محود غرنوی کے تاریخی کردار کو مدِ نظر رکھتے ہوئے میں اسے معمولی کاوش نہیں جھتا۔ سلطان محود غرنوی کے توالے سلطان محود غرنوی کے حوالے سے کی متند کتاب کی عدم موجودگی کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔

خیراندیش مبین رشید

# شجرهٔ خاندانِ غزنویه

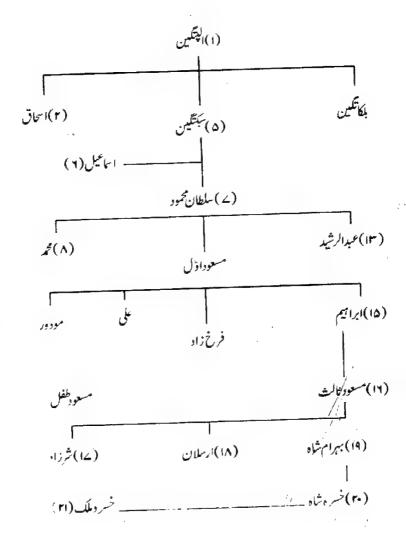

www.KitaboSunnat.com

#### باب 1

## غزنوى خاندان

بنومعاویہ اور بنوعماس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربول کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعداس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے گئے تھے مختلف صوبوں کے صوبیدارول فے اطاعت کا جوا أتار پھینا ادر بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا جبکه خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گنی ادر خلیفہ کو خرمب کے معاملہ میں ہی بااختیار سمجما جانے لگا۔ طامیر کے جانفین جنہوں نے سب سے میلے آزادی حاصل کی' دہ خراسان ادر ماورالنہر کےعظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872ء میں بادشاہوں کا ایک خاعدان سوفارائڈزان کا جاشین بنا جس کی بنیادسیستان کے ایک سیرے يقوب نے رکی تھی۔ اے اپنی عسری مہمات كے باعث بہت زيادہ شمرت حاصل موئي۔ ائی باری پر 903ء میں سامانیوں نے انہیں تہہ و بالا کر دیا۔ اس خاعدان کا بانی اساعیل تھا' جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انساف اور نیکی کے کاموں کے سلسله میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارہ ٔ مادراننم ٔ خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بوے حقے برتھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بوے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ یانجوال بادشاہ عبدالملک جس کا انقال بخارہ میں ہوا' اس نے اینے پیچیے ایک نتھا شنرادہ منصور جیوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام البحکین' جوخراسان کے وسیع و عریض صوب پر حکومت کرتا تھا' اس نے نو جوان شبزادے کا چیا ہونے کا اعلان کر دیا لیکن مخالف دھڑے نے منعور کو تخت پر بھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الیکلین سے ناراض ہو کر اسے بخارہ حاضر ہونے کا تھم دیا لیکن ہے حاکم خراسان کے دارالحکومت نیشا پور ہے ایک بہت بڑی نوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی نوجوں کو فکست دینے کے بعداس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔

آلیکین نے اپنے جرنیل سکتھین کے تحت آپی فوجوں کو کی مرتبہ ملتان اور کمکحان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لیے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب بی محسوس کیا کہ اس کے فوجی وستے شالی حملہ آ وروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس نے بھائیہ کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا لیکن جب بھی حملہ آ وروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیس ان حملہ آ وروں کو ہندوستان ہے لوٹ کا مال لے جانے سے روکنے میں سخت ناکام رہیں۔

الپتكين نے پندرہ سال تك بڑے سكون اور امن سے حكومت كى اور 976ء بل اس كے انقال كے بعد اس كا بيٹا ابواسحاق اس كا جانشين مقرر ہواليكن مؤ فرالذكر دو سال سے كم عرصہ بيس انقال كر كيا۔ لبذا سبتكين جو اصل بيس اس كا غلام تھا ادر اس نے اس كى بيش سے شادى بھى كى تقى فوج نے متفقہ طور پر اسے غرنی كے تخت پر بشما دیا۔

## خاندان غزنوبيالپتكين

عبدالملک ابن نور سامانی خاندان کا پانچال بادشاہ تھا۔ الچکمین ایک ترکی غلام تھا۔ اول اول بادشاہ کو وہ بہان متی اورنٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ (اس خاندان میں بید دستورتھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بیخت سے اوراعلی عہد دل پر سرفراز ہوتے۔ دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے خوض دہ برنے قابل اعتبار سمجھ جاتے سے۔) بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری جوائم دی مولات کیا اور ایما غداری و کیے کر 350 ہو، 961ء میں اُس کو فراسان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبدالملک اس ونیا سے رخصت ہوا تو اُسراءِ بخارا نے قاصد الچکمین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی دائے میں آل سامان میں تخت شینی کے لائق کون ہے۔ اُس نے قاصد کو چھا کہ آپ کی دائے میں آل سامان میں تخت شینی کے لائق کون ہے۔ اُس نے قاصد کو البتہ بادشاہی اُس کے پا پر زیب و بی ہے۔ ابھی بیہ قاصد پیغام لیکر بخارا میں بی تھا کہ امراء نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بھا دیا جب سے جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فورا الپکلین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو بہاں آئے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں آگر دہ یہاں آتا تو اس کو بہاں آئے دیں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں آگر دہ یہاں آتا تو اس کو بہاں آئے دیں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں آگر دہ یہاں آتا تو تو اس کو بہاں آئے در بار میں بلایا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانہ میں عمر کا نتا اس نے منصور کا تھم نہ مانا اور سپاہیانہ بچ کھیلا خراسان کو چھوڑا تین بزار غلاموں کا لئنکر اپنے ہمراہ لیا اور غز نین کی طرف کوج کیا صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انوک سے غز نین چھین لیا۔ بغ ، ہرات اور سیتان جس ملک میں واخل ہوا 'اس کو فتح کر لیا اور خود بالاستقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے وو دفعہ لئنگر الپیکسین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اُس کے ہاتھ الیا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل ، بہادر اور جنگو باشدے یعنی افغان اُسے خود مختار بنا دینے کو کائی تھے اگر چہوہ اس کے مطبع وفر مانبر دار نہیں تھے گر کر کر ۔ وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ تین ہزار غلام تھے عالباً اُسی کی طرح ترکی علام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا۔ کو وہ اُسکے تابع نہ تھے گر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا۔ کو وہ اُسکے تابع نہ تھے گر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا۔ کو وہ اُسکے تابع نہ تھے گر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے پندرہ برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فر مانروائی کی غرض ان سب کی بدولت اس نے میدوں سے مرگیا۔

جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت کھی ہے کہ جب الچکین شہر غزنین کے باہر خیے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا وہاں کی کو اندر نہ آنے ویتے تھ تو الچکین نے رعایا پروری اور عدل مسری کا طریقہ ایسا اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں کی غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اُس نے دیکھا کہ پھے سوار فتر اک میں مرع باند سے پہلے آتے تے۔ اُس نے سواروں سے پوچھا کہ بید مرغ یوں بی زبردی چین کر لاتے ہو یا تھیت دیکر مول لائے ہو۔ سواروں نے کہا کہ دام دیکر مرغوں کو لیا ہے۔ الچکین کو اُن کے کہنے کا یعین نہیں ہوا اُس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا اُول مقدم کی کہنے کا وال میں اور جاتے ہیں مرغ زبردی مف چھین لاتے ہیں۔ الچکین نے بین کر تھم دیا کہ بیسوار الچکین نے بین کر تھم دیا کہ بیسوار پور ہیں وہ قبل کئے جا ہیں گوں بی جمعیا جوں نے تخصیف سزا کیلئے منت ساجت کی تو اس نے چور ہیں وہ قبل کئے جا ہیں گوں بی چھید کئے جا ہیں ان چھیدوں میں حری لائلے کے جا ہیں اور ان کی خاتوں کی کانوں میں چھید کئے جا ہیں ان چھیدوں میں حری لائلے کے جا ہیں اور ان کی خاتوں کے جہرے لہولہان ہو گئے۔ گمر اس اور ان کی خاتوں کے پھر کے جا ہیں اس طرح ان کی سارے لشکر میں تشہر کی جائے۔ کم کی اس اور ان کی خاتوں کے پھر کے اپولہان ہو گئے۔ گمر اس افسان کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دردازے اپچکین کے داخل ہونے انسان کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دردازے اپچکین کے داخل ہونے انسان کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دردازے اپچکین کے داخل ہونے انسان کا اثر ایک خور کو ایک کو ایک کی دردازے اپچکین کے داخل ہونے

کیلئے کول دیئے غرض اس ایک انساف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ امیر ناصر الدین سبکتگین

حقیقت میں امیر ناصر الدین سکتین ایران کا امیرزادہ اور یزوجرو کی نسل میں ے تھا' مگر وہ الچکلین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر' اُس کوتر کتان سے لایا تھا۔ الچکلین نے اُسے خریدا تھا۔ اُس کی فراست' شجاعت' دیکھ کر بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا پیہ سالا راور در بار کا بڑا اہل کار وہی تھا۔ وہ اپنے آ قا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد جوانمردی دیتا۔ بعض مؤرخ لکھتے ہیں کہ البتکلین نے اپنی بٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج كا وارث اس بى مقرر كيا تھا۔ تاريخ فرشته من كھا ہے كه البتكين بينا ابوالحق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سکتھین بخارا لیکر گیا اور وہاں سے غز نمین کی مہند حکومت دلا لایا پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو ایک نے ایک سال کی سلطنت کے بعد 367ھ، 977ء میں عقبے کی راہ لی۔ پور اس کے بعد ملاتکین جوز کی امیر تھا' بادشاہ ہوا' وہ عاقل ومتقی تھا۔ دو سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر یری تخت پر بیٹھا وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے پچھ لکھت پڑھت کر کے ابوعلی انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کیلئے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سکتگین نے یا نچوں ترکی سواروں نے چھایہ مارا اُس کو قتل کیا اور دس ہاتھی چھین لئے اور اُن کو غزنین لایا۔ فتح امیر سکتلین کو حاصل موئی۔ أدهر بری كظم سے لوگ عاجز مورب تھے اس لئے سب امیرول نے متفق ہوکر امیر مجتلین کوغز نین کا امیر بنایا۔ امیر بلکاتکین اس کو نہ ملتے تو سبتثلين غزنين كااؤل امير شار موتابه

جب امیر سبتگین مسند حکومت پر بینها تو حصار بست پر امیر طغان متوتی ہوا گر زکان نے جو ال سامانیہ میں تھا' قلعہ بست کو غصب کر لیا اور طغان کو نکال دیا۔ امیر سبتگین کی درگاہ میں طغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کرادیں تو میں آپ کا عمر مجر خدمت گار ہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کومتطور کر لیا اور لشکر بست پر لیجا کر تو زکان کو فکست دی اور طغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا گر طفان نے جو وعدے کے جے اس میں تغافل و تسامل سے کام لیا تو امیر سبتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے کروفریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئیں۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سکتگین ساتھ سے کہ اس سے امیر نے خراج موقود کا تقاضا شدید کیا۔ طفان نے اُس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر طفان کے ہاری دیا۔ امیر نے زخی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر طفان کے ہاری کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے نیچ بچاؤ کرا دیا۔ طفان کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے نیچ بچاؤ کرا دیا۔ طفان فرصت یا کرکرمان کو ایسا بھاگا کہ پھراس کو بست کا دیکھنا خواب میں بھی متیر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کرلیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو بیہ ہوا کہ ابوالفتح علی بن مجمد جو انواع فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور تو زکان کا دبیر تھا وہ خانہ فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور تو زکان کا دبیر تھا وہ خانہ فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور تو زکان کا دبیر تھا وہ خانہ فنون سے خصوصی صنعت کہ اس پر انہ سالی میں میرے دغمن اس منصب عالی سے بیدا ہو نگے اس نے اس خیال سے کہ اس پر انہ سالی میں میرے دغمن اس منصب عالی سے بیدا ہو نگے اس نے اس خیال سے بیدا ہو نگے میں میرے دغمن اس منصب عالی سے بیدا ہو نگے مورک کے امیر سے علیدہ ہو گیا۔

تصدار غزین کے قریب تھا۔ اس کا امیر اپنی حصائب قلاع پر مغرور تھا۔ امیر میکنٹین نے اس پر نشکر کئی ایسی کی کہ نہ آ تھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آ رام لینے دیا۔ لئکر کو بھٹر ورت فرصت آ رام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پرٹر لیا جسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لئے پکڑتے ہیں۔ پھراس کو اسپنے الطاف کریم سے اس مملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہرسال بھیجا کرے۔ اور خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑا تیوں سے مال مقردہ ہرسال بھیجا کرے۔ اور خطبہ میں متوجہ ہوا۔

ہندوکش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ جونی پورپ میں سپین اور پرتگال کے اسلام کے اعلام فتح وظفر قائم ہو گئے گر پنجاب میں ایک چئے زمین کا یعنی قدم کے پنجہ کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں طا۔ اسنے عرصہ تک جو تو قف ہندوستان کی فتح کا ہوا اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوانم و تھیں۔ سندھ کے راجیوتوں نے مسلمانوں کا کیما ولیرانہ مقابلہ کیا یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ ووسرا سبب سبب کہ ہندووں کے ران کا جنگی انتظام ایسا مسلمل تھا کہ وہ برگانہ حملہ آ وروں کو بڑی اجھن میں چھنما کر اُن کو کا میاب نہیں ہونے وہتا تھا۔ ہندوستان کو بیند ہیا چل بہاڑ نے دو ابھن میں چھنما کر اُن کو کا میاب نہیں ہونے وہتا تھا۔ ہندوستان کو بیند ہیا چل بہاڑ نے دو شمل اور جنوبی حصوں میں تھیم کر ویا ہے اس کے جنگلوں اور بہاڑ وں نے اُنر اور دکن کے شال میں تین گروہوں کے راجا واویان

عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجیوت سلطنت کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل وہ بیت بلوان راجوں میں منقتم تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مباراج قنوج کا مباراجہ تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑے نیچے بدھ ندہب کے راجہ بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کے ڈلٹا تک ملک انہیں کی قلمرو میں تھا۔ اب بندہیا کے دکن میں مشرقی اور بڑے کے اصلاع میں بڑی جنگجو اور تندخو پہاڑی تو میں رہتی تھیں۔مغربی انتہا میں بمسیک کے ساحل کی طرف مالوہ کی ریاست ہندوؤں کی تھی جس کا راجہ بر ماجیت ہندو راجاؤں کا آفاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم وضل کا شہرہ آفاق ہے۔ اس ریاست کے راجاؤں کا آفاق ہے۔ اس ریاست کے جا گیروار بڑے جنگبو دلیر تھے۔ ہندوستان میں بندہیا چل کے دکن میں بڑی بڑی راجہ یہ ماجی کہ جو سپاہ رہتی تھی کہ وہ آریا قوم میں سے تھی اُن کے تین گروہ تھے چیرا جوانا پاغریہ میں بھیاس ملک کی بادشاہی کرتے تھے۔

ان راجول کے مجموعہ کا گروہ خواہ وہ اُٹر میں ہو یا دکن میں، آپی میں اتفاق کر بھا نہ جھا ہے۔ بھا نہ جھا ہے جھا ہے۔ کی قوت پیدا کر لیتا تھا جب بیدئی گروہ اور اُن کے افراد متفق ہو جاتے تھے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھی اور محنت و مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گردہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر کی جاتی تھی تو پھر ہرگروہ سے اور ہرگروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد فتح کے بھی ہرداج میں سرتی دگر دن کئی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی کا بوٹی آ ہستہ آ ہستہ ہوئی۔ تین صدی بعد شال ومغرب سے دو ہڑ سے زبروست تملہ آ وروں کی کوشش سے 797ء و 1176ء کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصتہ کے مسلمانوں کی حکومت ہوئی اور پھر سو برس کے بعد 1260ء میں ہندوؤں کی قوم مرہشہ نے ایسا سرا تھایا کہ سلطنت ہائم ہوئی اور پھر سو برس کے بعد میں ہندوؤں کی قوم مرہشہ نے ایسا سرا تھایا کہ سلطنت قائم ہوئی کو خاک میں ملاوں کی سلطنت قائم ہوئی کو خاک میں ملاوں کی سلطنت قائم ہوئی دورنہ ہندوا بی سلطنت تائم ہوئی

بست وقصداء کی فتو ح ہے امیر سبتگین کو فرصت ملی تو اس نے 367ء ویار ہندکی طرف توجہ مبذول کی تو ہند کے چند قلعے ایسے فتح کئے کہ جہاں نہ اہلِ اسلام کے محدودوں

كے سُم نداونوں كے قدم روے تھے انبى قلعول ميں جابجا مساجد بنا كر تخت و تاراج سے جو غنائم اتھ لگے ان کولیکر غزنین کی طرف مراجعت کی۔ ہندوستان میں اس وقت راجہ ہے یال راجه تفار ولایت لا مور سے لیکر لمغان تک اور کشمیر سے ملتان تک اس کی قلمروشی بعشنده میں قیام اس لئے کیا تھا کہ اہلِ اسلام کو آ کے برھنے سے روکے ۔ جب اس نے سنا اور دیکھا کہ مجاہد بن اسلام اس کے ملک پر وست درازیاں کرتے ہیں اور اُن کی ہما یکی ذات الجنب ے۔ اس سے جان و مال كا خطره بي تو نهايت مضطرب و بيقرار موكر جاره جوكي جنگوئی میں اس نے دیکھی۔لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لمغان کے میدان میں مسلمانوں سے کڑنے کے لئے آیادہ ہوا۔ بیلمغان کا میدان کابل اور پٹاور کے درمیان واقع ہے۔ امیر سبطین نے غز نین سے اجرت کر کے ای میدان میں ڈیرے جمائے۔ دونو ل الشکروں میں چند روز تک کا رزار میں خوب ہاتھ چلے گر کوئی غالب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑ ائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا میں وہ ایسے جوانمروی کے کام کرتا تھا کہ بڑے بدے سور ما بہادروں کی عقل حیران تھی۔ یہ بنگامہ ، رزم گرم تھا کہ ایک بادوزان کا طوفان آیا کہ دن کی رات ہوگئی برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہوکر رگوں میں جم معے۔ مسلمان اُس کے عادی تنظیمر بیجارے ہندوؤں نے ایس سردی کی آفت بھی اُٹھائی نہیں تھی ہزاروں سابی اور جانور اکر ملے سینکڑوں کے ہاتھ یاؤں رہ گئے۔ یہ دہی میدان ہے جہاں سردی کی ہاتھوں یہی تکالیف لشکر ہند نے انگریزی افسروں کے ماتحت نوسو برس بعد اٹھائی۔ایک کہانی مشہور ہے ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی نایاک چیز ڈالتے تھے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے اس چشمہ کی خبر ایک بڑھیانے امير كودى تقى جس نے اس ميں نجاست ولواكريه پاك كام كيا تھا۔ مواس كى حقيقت تو كچھ نہ تھی مگر ہندوؤں کر ڈرانے کے لئے یہ ڈھکوسلا بھی بڑے کام کا تھا۔ غرض اب سارے لشکر میں جاڑے کی وہائی بڑ گئی۔ ہے بال نے لاجار ہو کر سبتگین کے باس پیغام صلح بھیجا۔ سبتگین صلح پر راضی تھا مگر سلطان محود غرنوی جوانی کے نشے میں اس صلح کا مانع ہوا۔ اس لئے بیکام کا جمیلے میں پڑ گیا۔ پھر جے بال نے ایک دانا ایٹی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور لکھا کہ آپ کومعلوم رہے کہ راجیوتوں کا ایک دستور ہے کہ مالیک اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کہ ستیز میں کوئی راہ گریز دشمن سے نہیں رہی۔ تو جو کچھ ان کے

یاس نفذ وجنس ہوتا ہے اُس کو آگ میں جھو نکتے ہیں ہاتھی گھوڑوں اور مویشیوں کو اندھا کرتے ہیں۔غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے' اہل وعیال کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دہمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کرخاک میں مل جاتے ہیں' اس کو دین دنیا کی سرخروئی جانتے ہیں۔خوب سجھ لو کہ اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو بھاری بھاری طمع صلح کرنے نہیں دیتی تو یہ کر دکھا ئیں گے۔ پھرتم پچیناؤ گے۔ نقذ وجنس کی جگدرا کھ کا ڈھیر یاؤ گے۔ قید بول اور غلاموں کے عوض میں بھری ہوئی بڈیاں مردوں کی دیکھو عے۔ ہاتھیوں کی جگہ کچیز اور پھر یاؤ عے۔غرض تم کولزائی کی صورت میں خاسمتر کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے اگر صلح کر لو گے تو ہم پر بہت احسان کرو گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوؤں کو ماہیں کرنا اجھانہیں معلوم نہیں آ گئے کیا ہو۔غرض باپ بیٹے دونوں صلح پر راضی ہوئے۔راجہ نے اپنے معتبر رشتہ دار اورعز برسکتگین کے ماس چھوڑے اور امیر کے معتمد ساتھ لئے کہ اپنی دارالسلطنت میں جا کر بموجب عہد نامہ کے ہاتھی گھوڑے مال و دولت حوالہ کرئے باوجود سے کہ ہے پال نے سے تباہی وہاں اُٹھا کی تقى اورخراج دينے سے وعده ير ربائي يائي تھي وه جب لامور پنجا تو سب قول وقرار بھول عمیا۔خراج نہ بھیجا۔ سبکتلین کے آ دمیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا' جب تک امیر میرے آ دمیوں کونہیں چیوڑے گا میں اس کے آ دمیوں کو ہرگز نہیں چیوڑوں گا۔ اس وقت میں دستور تھا کہ راجہ کے دربار میں بمین ویبار بنڈت اور چہتر یوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے،مہمات اور معالمات مکی میں رائے ویتے تنے چہتر یوں کوراجہ کی بیر کت پہند نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے۔ بجن کا توڑنا ایہا پاپ ہے کہ بیتا گھوڑے پرچڑھ کر گرون دباتی ہے۔ اس حر کت ناروا ہے باز آیئے اور خراج امیر کا بھجوائے۔ گرینڈت صاحبول نے نہ برف و بارال کی سردی دیکھی تھی نہ مکواروں کی آئج کے نیجے آئے سے انہوں نے بیصلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجد کا منہ کالا ہو جائے گا۔ شاسب اعمال ے یہی صلاح ہے بال کوبھی پیند آئی۔ جب اس معاملہ کی خبر سکتھین کو پیچی۔ اوّل اُس کو یقین نہ آیا سیمجما کہ بیخر ہوائی ہے اور اونی لوگوں نے اڑائی ہے گر جب متواتر بھی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاق معلوم ہوا۔ اس نے بدعبدی کے انقام لینے کے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور ایک دریا کی طرح اُندتا ہوا ہندوستان برج جڑھ آیا۔ سرحدی

مقامات پرایک آفت برسادی اور پانی کھیر دیا۔

ہے یال کو بیخبر پنجی تو اُس نے دلی۔ اجمیر۔ کالنجر ۔ قنوج کے راجاؤں کو وظھیاں کھیں کہ سبئٹین اس طرح پنجاب پر چڑھا ہے۔ پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر '' بنا ہے۔ اب مناسب ہے کہ ہم سب ملکر اس ککر کو روکیس۔ نہیں تو وہ سارے ملک میں یانی کھیر دے گا۔غرض ان سب راجاؤں نے ابنا انتخابی لشکر ٔ بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ ج یال کے یاس بھیج دیا اور بیرجان لیا کہ ہماری عزت و آ بروسلطنت کی بقاہم یال کی فتح پر موقوف ہے۔ اس لئے اعانت اور معاونت کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا وہ ایک لا کھ سوار اور پیادے بیشارسندھ کے بار لے گیا۔ اور لمغان کے میدان میں امیر سکتین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیے ڈال دیئے۔ امیر سکتگین دشمنوں کی کیفیت اور کمیت دیکھنے کے واسطے ایک فیکری پر کفرا ہوا۔ وہاں و میمنا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے نشکر ہی نشکر دکھائی ویتا ے۔ مگراس سے وہ ہراس نہ ہُوا اور سمجھا بیسب بھیٹریں ہیں میں قصاب ہوں۔ بیکلنگون کی قطاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔اب اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا وعظ سنایا سب سے عمدہ تدبیرالزائی میں میں الایا کہ پانچ پانچ سوغول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور تھم دیا کہ باری باری لڑی ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے جب تھک جائے تو واپس آئے پھر ووسرا تازہ دم غول اُس کی جگہ جائے۔اس کی بیہ حکمت الی کارگر ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے ضعف معلوم ہوا۔ جب اُن کے پیرا کھڑے تو سارے لشکر نے وفعتا حملہ کیا ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ انک تک اُن کا تعاقب کیا۔لفکرِ اسلام غنیمت سے مالا مال ہو گیا۔ گردونواح کے برگنوں سے جو لاہور کی سلطنت میں واخل سے بہت سامحصول وصول ہوا۔ راجہ کے ملک پر دریائے الک تک قینہ اورتصرف کیا اور پٹاور میں دس ہزار ساہیوں کو ایک افسر کے ماتحت چھوڑا۔ان لڑائیوں کے بعدلمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سکتین کے مطب اور اس کی سیاہ میں بحرتی ہوئے۔ اُن مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا۔

اس زمانے میں جب ہندوستان میں امیر سکتگین کو بیا فتوحات حاصل ہو کمیں۔ امیر نوح بن منصور سامانی نے ابو نصر فارانی کو امیر سکتگین کے پاس بھیجا کہ فاکق امیر بخارا نے جو خرابیاں اس کے ملک میں مجار کھی ہیں' اس سے مطلع کرے اور معاونت کی درخواست کرے۔ آل سامان کی اس بے سامانی کا حال من کر مبتثلین کی رگ حمیت حرکت میں آئی اور وہ فورا ماوراء النہر کو روانہ ہوا۔ امیر نوح بہی ولایت سرخس میں پیشوائی اور استقبال کے لئے آیا امر بہتلین نے ملاقات سے پہلے امیر نوح سے بیالتماس کی کہ ضعف پیری کے سبب سے مجھے گھوڑے پر سے اُتر نے اور رکاب پر بوسہ دینے سے معاف فرما ہے۔ امیر نوح نے اُس کی التماس کو قبول کیا گر جب امیر سبتگین کی نظر امیر نوح کے طلوت پر پڑی توہیت شاہی نے بے اختیار اس کو گھوڑے پر سے اتر وایا اور رکاب پر بوسہ دلوایا۔ امیر نوح اس سے بہت خوش موکر گلے ملا۔ غرض ان دونوں سعادت مندول کے ملنے سے خاص و عام کے ولول کو راحت ہوئی اور ایک جلسہ صحبت منتظر منعقد ہوا۔ بعد فراغت ضیافت و مجالست کے انظام اور امور مملکت پر تفتگو ہوئی تقی بہ قرار پایا کہ امیر سبکتگین غز نین جائے اور سیاہ کو تیار كر كے لائے۔ وہ غز نين كو روائد جوا اور امير نوح بخارا كو كيا۔ جب فاكل كو جو امير بوعلى سمجوری کے یاس پناہ کے لئے گیا تھا' یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے خواص سے مشورہ کیا کہ اگر کام گڑے تو کہال بناہ لینی چاہیے۔ یہ قرار پایا کہ فخر الدولہ دیلمی کے پاس بناہ لینی چاہیے۔اس سے رشتہ اتحاو و دادمشحکم ہے۔اس اثناء میں امیرسکتٹین بلخ میں آیا اور امیر نوح بخارا سے چل کر اسے ملا۔ فائق اور امیر ابوعلی تجوری نشکر گرال کیکر روانہ ہوئے اور ہرات کے یاس میدان میں لڑائی ہوئی۔ امیر بھین نے دشمنوں کو شکست دی تو ان کو بے سروسامان بھا دیا۔ فالق اور امیر بوعلی محوری بھاگ کرمنیشا بور میں گئے۔ اس فتح کے صلہ میں امیر نوح نے سکتین کو ناصر الدین کے خطاب سے اور سلطان محمود غرنوی کوسیف الدولہ کے لقب ہے مشرف کیا اور منصب امیر الامرائی کا جو ابوعلی محجوری کوعطا ہوا تھا' وہ سیف الدوله کو دیا كيا امير نوح كامياب وكامران بخارا كوروانه جوا' ناصر الدين سبكتكين غزني مين آيا اورسيف الدوله سلطان محمود غزنوی تنها نیشا پور میں رہا۔ جب امیر بوعلی اور فاکق سلطان نے محمود غزنوی کو تنہا دیکھا تو پہلے اُس کے باب کے پاس سے کمک آئے اُس سے لڑائی کا قصد کیا اوراس پر فتح حاصل کر گی۔ جب امیر سبھین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سیاہ کولیکر نیٹا پور میں پہنچا ادر حوالی طوس میں امیر بوعلی اور فائق سے لڑائی ہوئی امیر سبتھین نے پھر ان دونوں کو محکست فاش دی مگر بوعلی محوری اور فائق جان سلامت لے گئے اور قلعہ کلات میں یطے گئے اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین سکتیلین مند فرمانروائی پر فراغت کے ساتھ متمکن ہوا۔ فائق بغرا

خان کے جائشین ایل خان کے پاس چلاگیا اور اس ایل خان کے دباؤ وزور سے نوح اور فائق میں صلح صفائی ہوگئی وہ سمرقد کا حاکم مقرر ہوا۔ جب نوح نے انقال کیا تو ایل خان نے بارا پر حملہ کیا اور فائق حاکم سمرقد اُس کا ممد و معاون ہوا تو اس نے بادشاہ منصور ثانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمام اختیادات سلطنت کے فائق کو تفویض کر دے۔

روضة الصفا میں سبتین کی خصائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آ کین سلطنت و بادشاہی میں آ راستہ اور کوشش میں شرکی ہنگامہ واد میں بادجہدہ قوی اور آ قآب کی بانند ورخشدہ وضع وشریف پر ہمت میں دریا کہ دہش میں کا ہش سے نہیں ڈرتا تھا۔ تہو رمیں بیل کہ نشیب و فراز سے بچھ پر ہیز نہ کرتا تھا۔ ظلمت وحوادث میں اس کی راسے روشن ستارہ کی طرح رہنما' اس کی تکوار معاصل' اعدامیں قضا کی باندگرہ کشا' اس کی شائل میں نجابت و شہامت بیدا' اس کی ترکت وسکون میں دائیل بین و سعادت ہویدا۔ 387ء، 999ء میں خدود بلخ کے اعدر تربد میں سیکٹین کے سر پرموت نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس کی عمر 56 برس کی خدود بلخ کے اعدر تربد میں سیکٹین کے سر پرموت نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس کی عمر 56 برس کی خدود بلخ کے اعدر تربد میں سیکٹین کے سر پرموت نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس کی عمر 66 برس کی اور خدود بلخ کے اعدر تربد میں شورتی عمل اور وہاں فن ہوا۔ اس نے تمیں سال حکومت کی اور آس کی اوالاد میں چودہ بادشاہ ہوئے۔ اس کا اور دہاں ور میکارٹ اور سرانجام مہمام سیاہ و رعیت امیر کا وزیر ابوالعباس فضل بن احمد سفرایتی تھا ضبط امور مجلکت اور سرانجام مہمام سیاہ و رعیت میں کمال رکھتا تھا۔

امیر بھین اپنی موت سے چارروز پہلے شخ ابوالفتح بہتی سے یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور ہمارے اغراض و امراض کا حال قصاب و بھیڑوں کا سا ہے۔ جب بھیڑو کو پہلے پہل گھنے سے قصائی دباتا ہے تو وہ بے چین ہو کر تڑ پی ہے گر جب وہ اُون کتر کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اچھنے کودنے گئی ہے۔ جب بہی نوبت ود چار وفعہ اس پر گزرتی ہے تو وہ قصائی سے بے خوف و خطر ہو جاتی ہے۔ جب اُس کو ذرئے کرنے کیلئے وہ لٹا تا ہے تو یہ جانی ہے کہ وہ اُون خوف و خطر ہو جاتی ہے۔ جب اُس کو ذرئے کرنے کیلئے وہ لٹا تا ہے تو یہ جانی ہے کہ وہ اُون کتر کر تھوڑی ور پیل کی تامید پر مسرور اور اجل سے بار بار بیار ہوکر اچھا ہو جاتا ہے تو مرض الموت میں بھی صحت کی امید پر مسرور اور اجل سے بار بار بیار ہو کر ایجا ہو جان شیرین کو باوفنا میں اڑا دیتی ہے۔

دو ایک حکایتی کھتے ہیں گو دہ پایدء تاریخ سے ساقط ہیں۔ مگر ایشیائی مؤرخوں میں انسانیت ادرآ دمیت پائی جاتی ہے کہ دہ کس طرح تاریخ سے من اخلاق کی تعلیم حاصل

كرتے ميں مشرقى ملكوں ميں تاريخي واقعات سے اليا الرول يرنبيس موتا جيسے ان مريات ہے جن کو مغربی ملکوں میں بالکل لغو و بیبودہ اور مشرقی بک بک کہتے ہیں۔ تاری<sup>ع مین</sup>ق میں یہ حکایت بہتلین اور اس کے آتا کی لکھی ہے کہ جب امیر بہتلین بخارا کو جاتا تھا تو راہ میں منزِل خائستر میں وہ فروکش ہوا اور یہاں صدقہ و خیرات میں بہت کچھ روپیہ دیا اور گھوڑے برسوار ہوکر یانچ جھ آ دمیوں سے ایک جُله کو کھودنے کیلئے تھم دیا۔ جب انہوں نے کھودا تو ایک لوہے کی جیخ نگلی۔ امیر سبتگین نے أسے دیکھا تو مھوڑے پر سے اترا اور بہت رویا پھر جائے نماز منگوا کر دوگانہ هکر البی ادا کیا۔ جب لوگوں نے اس حال کا سبب یو چھا تو اس نے کہا کہ یہ "قصد ، نادر سنو کہ جس آ قا کے میں ملک میں تھا ، مجھے اور بارہ اور غلاموں کو جو میرے ہمراہ تھے جیموں سے یار اُ تار کرشہر قان میں وہ لے گیا اور اس مبگہ سے گور کنان لایا۔ یہاں کے بادشاہ نے سات غلام خرید ہے لیکن مجھے اور یا کچ دوسرے غلاموں کو نہ خریدا۔ پھر نیٹالورکی راہ میں مرد اور سرخس میں جار غلام اس نے بیچے میں اور ایک اور باقی رہے۔ مجھے مبتلین دراز کہتے تھے اور اتفاق ہے میرے آقا کے تین گھوڑے میری ران کے نیچے ذخی ہو یکے تھے۔ جب میں یہاں خاکشر میں آیا تو میرا گھوڑا زخمی ہو گیا۔اس پرمیرے آقا نے جھے بہت مارا اور زین کومیری گردن پررکھا اور قتم کھائی تھی کہ نیشا پور میں جو کھے تیری قیمت لم على وہى ليكر ميں چ ۋالوں گا۔ اىغم ميں ميں سوئميا كەحفزت خفر كى زيارت ہوئى' انہوں نے مجھے بشارت دی کہ ٹو ہوا نامور بادشاہ ہو گا۔ جب پھراس سرز مین پر آئیگا تو تیرے ساتھ بہت سالشکر ہوگا اور تو اُس کا سردار ہوگا توغم نہ کر شاد ہو۔ جب بیہ یائیگا و بلند تجاو نصیب ہوتو طلق خدا کے ساتھ نیکی اور انساف کرنا۔ میں نے اٹھ کرعسل کیا اور پچاس رکعت نماز برھی۔ اور اس من کولیکر یہاں نشانی کے لئے میں گاڑ گیا۔ صبح میرے آتا نے سفر کیا مجھ سے بیٹ خ اگل۔ جب میں نہ دے سکا تو اُس نے تازیانوں سے مجھے خوب مارا اور پھر پخت قتم کھائی کہ جو قبت تیری ملے گی وہ لیکر کھیے بچ ڈالوں گا۔ نیشا پور تک دومنزل پیادہ یا جلایا' وہاں البھکین نے مجھے اور میرے دو یاروں کوخرید لیا۔ جس سے میں اس درجہ پر پنجا كهتم ديكھتے ہو۔"

مامع الحکایات میں بید حکایت لکھی ہے کہ نیشا پور میں جب الپتکلین کے خدمت میں سبتنگین رہتا تھا تو اس کے باس ایک گھوڑے کے سوا اور پچھ نہتھا۔ وہ سارا دن جنگلوں میں چھرتا اور شکار کھیا۔ ایک دن اس نے ویکھا کہ ہرنی اینے بیچے کے ساتھ جر رہی ہے۔ أس نے محور اوور اے اس بچہ کو بکڑلیا اور خوش خوش لے کر چلا۔ ہرنی نے بھی محور نے کا پیما کیا اس نے جو مؤکر چیمے ویکھا کہ ہرنی اپنے بچے کے چیمے حمران پریشان چلی آتی ہے۔ تو اس نے ترس کھا کر بچہ کو چھوڑ دیا۔ ہرنی آینے بیجے کے چھو شنے سے خوش خوش جنگل میں جاتی تھی اور امیر کو بھی مزمز کر دیکھتی جاتی تھی۔ای رات امیر کورسول خدا کی زیارت ہوئی جنہوں نے بیفر مایا کہ اے امیر ناصر الدین تونے ایک پیچارے بیکس بے بس بریشان حال جانور پرشفقت کی خدا نے تجمے دیا بیم حرحت کی کہ این دیوان میں منشور سلطنت تیرے نام تکھوایا۔ مجھے جا ہے کہ عام خلق کے ساتھ بھی یہی شیوہ جاری رکھے اور صفت شفقت کوکسی حال میں ند چھوڑے۔ اس میں سعادت دارین ہے کہ اکثر تاریخوں میں سی حکایت بھی آبھی ہے کہ امیر ناصر الدین سکتلین نے خواب میں ویکھا کہ اُس کے گھر میں آ تشدان سے ایک درخت ظاہر ہوا اور ایبا بڑھا کہ اُس کے سابد میں ایک خلق خدا بیش سکتی تھی۔ جب امیر جاگا اور خواب کی تعیر سوچ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے پیدا ہونے ک بشارت اس نے سن ۔ اس سے وہ بہت خوش ہوا کہ میرا خواب محمود غرنوی الاستدا اورمسعود الانتها ہے۔ اس فرزند کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا طالع صاحب ملت الاسلام كاطاع ك ساته موافق تفار بميشه سے ايشيائي مؤرخ ان خوابون فالول طالعول كوتاريخ كا ايك دكش جزو مجصة بين مكر فرنكستاني ان كو بالكل تاريخي بإيه واعتبار سے ساقط جانتے ہیں۔(محمود غرنوی کی ہونہاری)

مثل مشہور ہے کہ بونہار بروائے چکنے نکنے پات سلطان محمود غرنوی پر یہ مثل صادق آتی تھی۔ وہ لڑکین ہی ہے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ نوعمری میں باپ کے ساتھ مہمات میں جاتا اور وہ آگے قدم بڑھا کر ہاتھ مارتا کہ پرانے تجربہ کار سپہ سالار و کیمنے ہی رہ جاتے۔ ایام طفی میں یہ سیق اس نے خوب سکھ لیا تھا کہ زابلتان یعنی کو ہتانی ملک جو غرنی کے گرو ہے اُس کے پہاڑی باشندوں سے ہندوؤں کے راجاؤں کے بڑے لشکروں کو بھگا وینا کوئی بات نہیں لڑکین میں ایک باغ ولکشا لگوایا۔ اس میں مکان روح افزا بنوایا۔ ایک، وینا کوئی بات نہیں لڑکین میں ایک باغ ولکشا لگوایا۔ اس میں مکان روح افزا بنوایا۔ ایک، وینا دوباں بڑا جشن کیا اور بیرر بزرگوار اور امراء نامدار کو بنایا۔ باپ نے باغ اور مکان و کھے کہ پندفر مایا اور بیدر برزرگوار اور امراء نامدار کو بنایا۔ باپ نے باغ اور مکان و کھے کہ پندفر مایا اور بیدر برزرگوار اور امراء نامدار کو بنایا۔ باپ نے باغ اور مکان دیکھ کو وہ مارت

تعمیر کرنی چاہئے کہ جس کی برابری کوئی دوسرا نہ کر سکے سلطان محود غزنوی نے پوچھا اے حضرت الی عمارت کونی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اہلِ علم وفضل کے داوں کی تعمیر ہے۔ جو کوئی نہال احسان اُن کی زمین دل میں دگائے گا اُس کا تمر ہمیشہ پائے گا۔ بیضیحت کی بات سلطان محود غزنوی کو ہمیشہ یا درہی۔

امیر سبتگین کا جب انقال ہوا تو محود کی عمر تمیں برس کی تھی۔ اور وہ اس وقت نیٹایور میں تھا۔امیر اسمعیل اُس کا چھوٹا بھائی باپ کے پاس تھا۔بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ أس نے میدان خالی یا کرتائی شائل سر پر رکھا۔ مگر بعض کا بی قول ہے کہ باپ کی وصیت کے موافق وہ قبة الاسلام بلخ میں تخت پر بیشا۔ الحاصل دبی بادشاہ ہوا اور خزاندہ شاہی کا مالك بوارسياه كى دلجوكى اورامراءكى خاطر دارى مين خزائون كے مند كھول ديئے۔مقصداس بین اس کے دل میں اس کی جگہ ہو اور سلطان محمود غرنوی کی طرف سے اُن کا دل برگشتہ ہو۔ مگراس دغا باز سیاہ اور امراء ناانساف نے وہ دامن طبع وراز کیا کہ جس کا بر ہونا محال تھا۔ بیسب حال جب سلطان محمود غرنوی کونیشا بور بیں معلوم ہوا تو اس نے بھائی کے یاس ایک تعزیت نامد لکھ کر ابوالحن جموی کے ہاتھ بھجا 'جس کامضمون بیتھا کہ''امیر سکتلین میراتمهارا پشت پناہ اس دنیا سے رخصت موا مجھے اس دنیا میں کوئی چیز تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تیری عمر بری ہوتی اور تو زمانہ کا تجرب کار ہوتا امورسلطنت کی وفائق سے اور ثبات ملک و دولت کی قواعد سے ماہر ہوتا تو میری عین آرز د ہوتی کہ تو تخت پر بیٹے۔ باب نے جو تھھ کو اپنا جانشین کیا وہ مسلحت تھی۔ اگر تخت خالی رہتا معلوم نہیں کیا فساد بریا ہوتا۔ تو یاس تھا۔ اس کئے تخت پر بٹھا دیا اب انصاف کی نظر سے تال کر اور شریعت غرا کے بموجب دولت اور ملک کوتنسیم کر دارالسلطنت میرے حوالہ کر۔ بلخ خراسان کا ملک تیرے لئے صاف کے ویتا ہوں۔" ممرامیر اسمعیل نے بھائی کا بیہ مصفانہ کلام ندسا۔ ناچار سلطان محمود غرنوی نے سوائے لڑائی کے کوئی حیارہ نہ دیکھا۔ غیشا پور اور غزنی سے دونوں بھائی بارادہ جنگ چلے۔ ہر چند بعض امیروں نے جاہا کہ اسملیل بھائی کا کہنا مان جائے اور اور اُن نہ ہو ۔ مگر رید بات نہ بن بڑی دونوں بھائیوں میں ایک سخت لڑائی ہوئی تخت سلطان محمود غزنوی کے ماتھ رہا' غزنی فتح ہو گیا۔ اسمغیل گرفتار ہوا ایک دن سلطان محمود غزنوی نے بھائی سے باتوں باتوں میں یو چھا کداگر تو مجھ برظفریاب ہوتا تو تو میرا کیا حال کرتا! اُس نے جواب دیا کہ سمی قلعہ میں تجھے بند کرتا تھر تیرے لئے آ رام و آ سائش کا سارا اسباب مہیا کرتا۔ اُس وفت تو اس بات کوسلطان محمود غزنوی نے ٹال ویا تھر پھر اسمغیل کو جر جان کے قلعہ میں قید کیا لیکن اس کے لئے ہرفتم کے چین و آ رام کا اسباب تیار کر دیا' پھر اس کی ساری زندگی قید میں بی ہر ہوئی۔

# طبقات اکبری کا مصنف لکھتا ہے

(امیر ناصر الدین) ترک نؤاد غلام اور اکیتکین کا غلام ہے اور الیتکین امیر منصور بن نوح سانی کا غلام ہے۔ وہ منصور بن نوح کی خدمت میں امیر الامراء کے مرتبے کو پہنچا۔ وہ (ناصر الدین) امیر منصور کی حکومت کے زمانے میں ابو اسحاق بن الیتکین کے ہمراہ بخارا آیا تھا اور اس کی سرکردگی میں وکالت کے مرتبے، پر پہنچا۔ جب امیر منصور کی نیابت میں ابو اسحاق کوغز نمین کی حکومت کا نظام امیر ناصر الدین کے سپر وکر دیا۔ اس اسحاق کوغز نمین کی حکومت کا نظام امیر ناصر الدین کے سپر وکر دیا۔ اس کے انتظام نے حکومت میں استقلال پیدا کر دیا۔ جب ابواسحاق کا انتقال ہوگیا اور اس کا کوئی وارث نہ رہا تو سیاہ و رعایا نے ناصر الدین کی حکومت سے انتقاق ظاہر کیا اور اس کی کوئی وارث نہ رہا تو سیاہ و رعایا نے ناصر الدین کی حکومت سے کام میں مشخول ہوگیا اور اس کی اطاعت پر آ مادہ ہو گئے وہ اظہار تو ت کے خیال سے حکومت کے کام میں مشخول ہوگیا اور اس کم کیری کا منصوبہ بنایا۔

367 ھے 16 سے 18 میں طفان جو ولا است کا حکمران تھا اور پایتور نے بست کا حکمران تھا اور پایتور نے بست پر قبضہ کر کے طفان کو وہاں سے نکال دیا تھا امیر ناصر الدین کے پاس آیا اور اس نے عدد چاہی۔ امیر ناصر الدین نے فوج کئی کر کے بست کو پایتور کے قبضے سے نکال کر طفان کے حوالے کر دیا اور طفان نے بہت می شرائط کو قبول کر کے عہد کیا کہ وہ اس کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرے گا۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورانہیں کیا اور عہد شکنی کی تو امیر ناصر الدین نے بست کو اس کے قبدار کا الدین نے بست کو اس کے قبضے سے نکال لیا اور اس پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیا چونکہ قصدار کا قلعہ اس کی حکومت کے قریب تھا اور وہاں کا حاکم بہت دلیر تھا کہ لہذا امیر ناصر الدین نے اس کی غفلت میں اس کو گرفتار کر لیا اور آخر کار اپنے ملازموں میں داخل کر کے قصدار اس کی غفلت میں داخل کر کے قصدار اس کی غفلت میں داخل کر کے قصدار اس کی عبد دیا۔

امیر ناصر الدین شاہانہ عزم کے ساتھ غزنی اور جہاد پر کمربستہ ہو گیا۔ وہ ہندوستان پر حملے کرنے نگا وہاں سے غلام اور مال غنیمت لاتا تھا۔ جس جگہ کو فتح کرتا' وہاں

معجد بنواتا تھا اور راجا ہے بال کے ملک کی خرابی میں کہ جو اس زمانے میں ہندوستان کا خاص راجا تھا' کوشش کرتا تھا۔ راجا ہے بال اس خرالی اور غارت گری سے کہ جووہ اس کے ملک میں کرتا تھا' تنگ آ گیا۔ راجا نے ایک منظم لشکر اور بڑے بڑے باتھیوں کو لے کر امیر ناصر الدین پرحمله کردیا وه بھی نہایت مستقل مزاجی ہے آ مے بڑھا اور اپنے ملک کی سرحد پر جے یال کا مقابلہ کیا' بڑی سخت خوں ریزی ہوئی۔ امیر محمود غزنوی بن ناصر الدین نے اس جنگ میں داوشجاعت و مردانگی دی۔ کئی روز تک دونو ں لشکروں میں مقابلہ و مقاتلہ ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس نواح میں ایک چشمہ تھا۔ اگر اتفاق سے اس چشمے میں گندگی با نجاست پڑ جاتی' تو آندھی' برف اور ہارش بوی شدت سے ہوتی۔امیرمحمود غزنوی نے حکم ویا کہ اس چیشمے میں نجاست ڈال دی جائے۔ بس اس میں ہوا اور برف کی شدت ہوگئی ہے یال کاکشکر کہ جوسر دی کا عادی نہ تھا' عاجز آ گیا۔ بہت سے گھوڑے اور جانور مر گئے ۔ بے پال نے پریشان موکر صلح کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ طے پایا کہ وہ بچاس ہاتھی اور کثیر رقم ناصر الدین کو بھیج۔ وہ اپنے چند معتبر آ دمیوں کو امیر کے پاس بطور ریفال چھوڑ کر عمیا اور امیر ناصر الدین کے چندمعتر آ دمیوں کو مال اور ہاتھی سرد کرنے کی غرض سے ہمراہ ئے گیا تھا کہ مال ادا کرے۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس نے عبد شکنی کی اور امیر ناصر الدین کے آ دمیوں کو قید کر لیا۔ اس خبر کے سنتے ہی امیر ناصر الدین نے بدلہ لینے کے ارادے سے لشکر کشی کر دی۔ ج پال نے بھی ہندوستان کے راجاؤں سے مدد ماتلی اور تقریاً ایک لاکھ سوار اور بہت سے ماتھی جع کر کے مقالمے کے لیے آیا۔ لمغان کے نواح میں دونوں فریقوں میں جنگ ہوئی۔ امیر ناصر الدین کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ بہت سا مال غنیمت غلام ہاتھی اور رقم ہاتھ آئی۔ جے یال بھاگ کر ہندوستان چلا گیا اور کمغانات کے علاقے پر امیر ناصر الدین کا قبضہ ہو گیا اور اس ملک میں اس کا سکہ رائع ہو گیا۔اس کے بعد ده امير نوټ .نمنصور کي مرد سے آيے برها پراسان و ماورائنهر ميں فتو حات حاصل کين - ماه شعبان 387ھ۔ اُستہ 997ء میں امیر ناصر الدین اس دار فانی سے رخصت ہو گمالیکن اس کی حکومت کی مدت ہیں سال رہی۔

تزك غلام

منہاج الراج کے مطابق سبھین ترک نسل کا ایک غلام تھا۔ ایک تاجر نصر حاجی

نے اسے اس وقت خریدا' جب وہ ابھی محض ایک لڑکا تھا۔ وہ اسے ترکستان سے بخارا لایا جہاں اس نے اسے الپتکلین کے پاس فروخت کر دیا۔ بہتگین نے الپتکلین کے دیگر غلاموں کے ہمراہ تعلیم حاصل کی اور ہتھیاروں کے استعال کے بارے میں پڑھا۔ وہ پہلے بہل اس بادشاہ کی ملازمت میں بنی گھڑسوار تھا نہایت طاقتور اور پھر تیلا ہونے کے باعث جنگل میں اس کے لیے شکار کیا کرتا تھا۔ اوائل عمری میں ہی اس میں مستقبل کی عظمت کی جھلک نظر آ رہی تھی اس کا سرپرست اس کی صلاحیتوں کو بہت سراہتا اور بہت سی عسکری مہمات کے سی تھی اس کا سرپرست اس کی صلاحیتوں کو بہت سراہتا اور بہت سی عسکری مہمات کے سلسلہ میں اس پر بہت اعتماء کرتا تھا۔ اس نے جلد ہی اسے فوج میں اہم عہدوں پر فائز کر دیا آ خرکار غون فی میں شاہی اقدار حاصل کرنے کے بعد اس نے احتمار الامراء اور وکیل المطلق کے خطاب سے نوازا۔ سکتی تن قدار حاصل کرنے کے بعد ناصر الدین کا لقب اختیار کیا وہ خود کو امیر کہتا تھا۔

قدهاد کو مطیع کرنے اور اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اس نے زابولستان کے وارالخلافہ بست کے قلعہ پر قبعنہ کرلیا۔ وہاں اس کی ملاقات مشہور زبانہ ابولفتے ہے ہوئی، جنہیں ان کے علم وفضل اور ذہانت کے باعث اس نے اپنا مصاحب خاص بنالیا۔ اس نے ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کرلیا، جو ابھی تک صرف برہما اور مہاتما بھی کی پرستش سے واقف ہے۔ اس وقت پنجاب پر ہپال کے بیٹے ہے پال کی محکومت تھی جس کا علاقہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے لگمان اور دوسری جانب کشمیر محکومت تھی جس کا علاقہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے لگمان اور دوسری جانب کشمیر سے ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ 977ء میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے بہت سے قلع سنچر کے مجد یں تقمیر کرانے کا تھم دیا اور بہت سے مال غنیمت کے ہمراہ غربی کی طرف لوٹا۔

بے پال جو اس وقت بھٹٹرا کے قلعہ میں رہائش پذیر تھا اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پے در پے حملوں نے ملک کے امن و امان کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ للہذا اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور بے شار ہاتھوں کو اس مقصد کے تحت جمع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اپنی سرز مین پر حملہ کر دے گا۔ اس نے سندھ کو پار کیا اور لنمان کی طرف بیش قدمی کی جہاں اس کی ٹر بھیڑ سبتگین کے ساتھ ہوئی۔ جب جمڑ پیں شروع ہوئیں فرف بیش قدمی کی جہاں اس کی ٹر بھیڑ سبتگین کے ساتھ ہوئی۔ جب جمڑ پیں شروع ہوئیں تو سبتگین کے ساتھ ہوئی۔ بب جمڑ پیں شروع ہوئیں تو سبتگین کے ساتھ ہوئی۔ بب جمڑ پیں شروع ہوئیں تو سبتگین کے بیٹے محمود غر نوی نے جو اس وقت محض ایک لڑکا تھا 'بہادر اور پہیانہ کارناموں

کے جو ہر دکھائے۔ رات کے وقت زیردست طوفان باد و بارال اور ڈالہ باری شروع ہو جانے کے باعث ہر طرف خوف و ہراس اور تباہی پھیل گئی۔ لاہور کے راجہ کے دستے ہری طرح متاثر ہوئے اس کے بے شار مولیٹی ہلاک ہو گئے۔ راجہ نے اپنی فوج کو منتشر ہوئے و کھا تو اگلے روز صلح اس کرلی۔ بہتگین ہندو راجہ کی ورخواست قبول کرنے پر رضامند ہوگیا تھا۔ نو جوان محووغ نوی جوایک پر جوش جنگجو تھا' اس کے اثر ورسوخ نے اسے بیشرائط مانے سے باز رکھا۔ ج پال نے باوشاہ کے پاس اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے دیگر سفیر مواند کیے کہ بادشاہ سلامت! راجبوت سپاہیوں کی بیرسم تھی کہ جب آئیں آخری حد تک بیجھے وظیل دیا جاتا تھا تو وہ اپنے بیوی بچول کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے گھروں اور جائیداو کو نذر آ تش کر دیے تھے اور مایوی کی حالت میں اپنے بال بھیر کر وغمن کے اعد کھس کر کو نیون تھے۔

مبتلین جورابدکو مایوی کی حالت میں تغیر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شرائلا مانے پر تیار ہوگیا۔ راجدامن کی قبت کے طور پروس لا کھ درہم اور پچاس ہاتھی دینے پر رضامند ہو گیا۔ راجہ ن کی قبت کے طور پروس لا کھ درہم اور پچاس ہاتھی دینے ہوئے ہوئے اوا کرنے سے قاصر ہوتے ہوئے ایپ ساتھ چند بااعتاد شخصیات کو لیا تا کہ لا ہور سے باقی ماندہ رقم وصول کی جا سکے۔ جبکہ ریفالیوں کو حفاظت کے پیش نظر بہتلین کے پاس رہنے دیا۔ تاہم راجہ نے دارالخلافہ میں اپنے آپ کو محفوظ یا کر اپنے بہمن مشیروں کی ہدایت پر عمل کیا اور معاہدے سے منحرف ہو گیا لیکن اس نے میملان افسروں کو قید میں ڈال دیا۔ بہتکین جو اس وقت غرنی بھنے چکا تھا اس نے جب بیسنا تو سخت غضبناک ہوگیا۔ اس نے اس وقت ہندو راجہ کی طرف سے گائی ہوگیا۔ اس نے اس وقت ہندو راجہ کی طرف میش قدی کر دی۔

ج پال نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیاد کرلیا تھا۔ اس نے ہمسابیہ ملکوں دبلی اجمیر کالیٹ جر اور قنوج کے بادشاہوں سے اتحاد کرلیا اور متحدہ فوج جو 10 ہزار گھڑ سواروں اور بہشار بیادہ فوج پر مشتل تھی اور ہندو بہادری کا نشان تھی اس نے مسلمان حملہ آوروں کو پیچھے دھیلنے کے لیے لغمان کی سرحدوں پر ایخ آپ کو ترتیب وے مسلمان حملہ آوروں کو پیچھے دھیلنے کے لیے لغمان کی سرحدوں پر ایخ آپ کو ترتیب وے دیا۔ جس مسلمان حملہ ایک قریبی پہاڑی پر بیفنہ کرنے کے بعد ہندوستانی لشکر کا جائزہ لیا۔ جس دیا۔ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی طرح لا متناہی تھا۔ اس نے اپنے سرواروں

31

کے منتقبل کی شان وشوکت کے بارے میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی ہر ایک کو فردا فردا ادکامات دیے اور تعداد میں کم اپنے ساہیوں کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقییم کر دیا پھر انہیں حکم دیا کہ وہ ہندو فوج کے گزور مقام پر پ ور پ حملے کریں۔ اس نقل وحرکت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر دہمن کی منتشر صفوں میں تازہ دم دست سیال طور پر دوانہ کے جا کیں تو ہندووں کے گھر سوار دستوں میں ایتری اور دہشت پھیل عق ہے۔ سبتگین نے اس ایتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام حملے کا ایتری اور دہشت پھیل عق ہے۔ سبتگین نے اس ایتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام حملے کا خمم دے دیا اور ہندو ہر مقام پر ہزیمت اٹھا کر بھاگ نظے۔ مسلمان فوجی دستوں نے نیاب کی خاروں کے کناروں تک ان کا تعاقب کیا۔ اس فاتح نے دریائے سندھ کے مغربی علاقوں سے بھاری تاوان وصول کیا اور لغمان و پٹاور کو اپنی سلطنت کی مشرق سرحد بنانے کے بعد اس نے دی ہزار گھڑ سواروں کے ہمراہ اپنے ایک افر کو مفتوح ملک کا نظم ونس سونیا اور اس نے دئی کی طرف لوٹ گیا۔

سبکتین اپنی باتی مائدہ زندگی میں اپنی سلطنت کے شال مغرب میں عسکوی مہمات میں معروف رہا۔ دہ اگست 1997ء میں 56 سال کی عمر میں ادر 20 سال حکومت کرنے کے بعد بلخ کے نزدیک میمر وزمیں انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو دنن کرنے کیلئے غزنی لے جایا گیا۔

بعد بلخ کے نزدیک میمر وزمیں انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو دنن کرنے کیلئے غزنی لے جایا گیا۔

مباوات اور اعتدال پندی بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس کا وزیر ابوالعباس فضل تھا جو حکومت کے معاملات کو بردی ذہانت اور قابلیت سے نیٹا تا تھا۔

ماثر الملک کے مصنف کے مطابق سبتگین کے بیٹے محمود غرنوی نے اپ باغ میں نہایت عالیشان گھر تغییر کروایا اور کیک پُر تکلف دعوت میں اپ والد کو مدعو کیا۔ اس ممارت کی خوبصورتی ' ذوق اور کمال فن نے نو جوان شنرادے کو اس بات پر اکسایا کہ دہ اس بارے میں اپ طبح والد کی رائے عاصل کرے لیکن سبتگین نے نہایت مایوی کی عالت میں اپ بیٹے بیٹے میں اپ بیٹے بیٹے میں اپ میٹ سے کہا کہ اس نے اس کی رعایا میں سے کہا کہ اس نے اس کی رعایا میں سے دولت کے ذریعہ سے کوئی بھی تغیر کرسکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک شنرادے کا کام بیہ کہ دہ شہرت کی ایس دریا یا دگاریں تغیر کرے جو شان وشوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم

ر ہیں۔ اچھے کارناموں کی طرح 'جو تقلید کے قابل ہوں اور اولاد ان پر سبقت لے جانے میں وشواری محسوس کرے۔ سمر قند کے شاعر نظام اور ازی نے اس بارے میں مشاہدہ کیا ہے کہ محمود غرنوی کے تغییر کردہ بھی عالیشان محلوں میں کسی کا ایک پھر بھی باتی نہیں بچالیکن اس کی شہرت کی عمارت ابھی تک وقت پر حاوی ہے اور اس کی عظمت کی دیر پایادگار باقی ہے۔

الجنكين

یا نچویں سامانی بادشاہ کا ایسا ہی ایک زرخرید ترک غلام الپتکلین تھا۔ جس کو ایک ادنیٰ محافظ کے طور پر دربار میں ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر ترتى كرتا موايهل حاجب الحجاب يعنى محافظين كا كما تذرين كيا اور بعديس 10 فرورى 961ءكو خراسان کا گورزمقرر ہو گیا۔ بچھ ہی عرصہ بعد نیا سامانی امیر تخت نشین ہوا'جس نے أسے برطرف کر دیا کیکن اُس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بلخ چلا گیا۔ سامانی امیر نے 12000 يرمشتل ايك فوج بينجي جي الچكلين نے ابريل 962ء ميں فكست دے دى۔اس کے بعد اس نے غزنی کی چھوٹی می ریاست پر چڑ ھائی کی جس کا سربراہ ابو بکر لائق تھا۔اس كا نام تو مسلمانون والا تھالىكن بىمسلمان نېيى تھا۔ سياسى طور يربيد مندوشاميون كا حامى تھا جن كا پايه ، تخت كابل تها اور غالبًا بيشاو كابل كا رشته دار (ببنوكي يا سالا) بهي تها ـ اس كا نام انوک بھی آیا ہے۔ابوبکر اس جنگ میں فرار ہو گیا ادر الپتکسین کا غزنی پر قبضہ ہو گیا۔اب وہ امیر الچکین کہلانے لگا۔ یہاں پھر سامانی بادشاہ نے (وس یا بیس) ہزار فوج سے حملہ کیا لیکن بیجملہ بھی پیا کر دیا گیا۔ اب سامانیوں نے اس کی حکومت کوشلیم کرلیا۔ ادھر ابوبکر لائق ابھی زندہ تھا شاید وہ پنجاب کے ہندوشاہی تحمرانوں کے پاس کابل چلا گیا تھا جن کی حكومت كابل تك يهيلي مولى تقى - دوسر فظول مين كها جاسكا بيك بنجاب كى مندوشاى سلطنت ادر غزنی کے ترک غلاموں کی سلطنت کی سرحدیں آپس میں مل رہی تھیں اس علاقے پر بالادی کے لئے مندوشاہیوں اور آزاد شدہ غلام مسلمان ترکوں میں اقتدار کی رسد کشی کا سامان بیدا ہو چکا تھا۔ اگر چہ سلطنت سازی کی ان جنگوں کی اصل وجدتو ان علاقوں ك مشتركه خارجه تجارت تقى ـ غالبًا غرنى ير قبضه بي بها البحكين نے كابل ير قبضه كرنے کے لئے ہندو شاہیوں سے 3-962ء میں جنگ کی تھی جس میں اسے فتح ہوئی تھی۔ پہنیں

معلوم كداس وقت ہندوشانى بادشاہ كون تھا۔ يقينا يه ہے يال كا پيشرو ہوگا كيونكه ج يال 965ء میں برسراقتدار آیا۔ الچنگلین کی وفات 13 ستبر 963ء کو ہوئی تو اس کا بیٹا ابواعق ایرامیم اس کی جگه ریاست غرنی کا امیر بنا۔ وہ کمزور اور ناال حکمران تھا۔ فوجی افسروں کی بالهمي الزائيون كو كنفرول ندكر سكار ان حالات من ابوبكر لائق كابينا ابوعلى لائق مندوشا ميون سے مدو لے كرغرنى برحمله آور موا \_ كوئكه لائل خاعدان مندوشاميول كارشته وار تھا۔ ابواطق بھاگ كرسامانى سلطنت كے يابيء تخت بخارا چلا كيا۔ وہاں أس نے سامانوں سے اپنے مرحوم باب کی غلطیوں کی معافی ما تکی اور ان سے فوجی الداد لے کر عرفی پر حملہ کر کے لائق کو نکال باہر کیا۔ ابوائل ۲۲ متبر ۹۲۵ء کوفوت ہوگیا تو فوجی جرنیاوں نے حکومت الجنگلین کے ایک ترک غلام بلکتگین کے حوالے کی۔ بلکتگین کو سامانی وزیر فائق نے وہانے کی کوشش کی اور بالاً خراس پرحملہ بھی کیا۔ فائق کی کوشش تھی کہ ترکوں کو ہمیشہ کے لئے کچل دیا جائے۔ لیکن بلکتگین نے الٹا اس حملہ آور فوج کو کچل دیا۔ وہ بہت بلند کردار کا مالک تھا اور این ملک می بہت مقبول تھا۔ اس کی وفات ۹۷۵ء میں ہوئی۔ بلکتگین کی ہے یال ے کسی جیزے کا کوئی جوت نہیں ملا۔ ملکتگین کی وفات کے بعد اس کا ایک غلام پری تكين غرنى كا امير بنا۔ يرى تكين بهت طالم اور غير مقبول بادشاہ تھا۔ چنانچ لوگوں نے سابقد بادشاه ابوعلی لائق ولد ابو بحر لائق کو (جو که غیرمسلم غالبًا مندو تھا) خط لکھ کرغزنی پر تھلے کی دعوت دی۔ مندوشا ہوں نے اس موقع پر لائق کی بھر پور مدد کی۔ ابوعلی لائق کو کابل شاہ نے جوفوج دی۔ اس کی قیادت اس کا بیٹا کر رہا تھا۔ گورنجش عکھ کا خیال ہے بید کابل شاہ ہے یال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا کیونکہ اسے حکومت کرتے ہوئے وس سال ہو میلے تھے۔ کابل اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ نہ فوجیس کابل سے غرنی کی طرف ماری کر رہی تھیں کہ غرنی کا ایک انتهائی بهادر اور لائق جرنیل سکتین یا نج سوکفن بردوش مجامدوں کو لے کر راستے میں چرک کے مقام پر اچا تک ان پرٹوٹ پڑا۔ اس اچا تک حملے میں ابوعلی لائق اور کابل شاہ كابينا دونوں مارے محے باتی فوج حواس باخت ہوكر بھاك كئي۔ اس فتح كے فورا بعد غرنى کے فوجی جزنیلوں نے بری تکین کو برطرف کر کے مبتقین کو اپنا بادشاہ جن لیا۔ یوں الپتکین وْ حالَى سال، آخل دوسال، ملكت كلين دوسال اور برى تكين وْيرْه سال برسرافتد ار ربا\_

سبکتگین سبکتگین کوغرنی کے جرنیلوں نے 20 اپریل 977ء میں پری تکنین کی جگہ غزنی کا سبکتگین کے جرنیلوں نے 20 اپریکس کی جنی سے کر دی۔ سبکتین نے بادشاہ (امیر) بنایا نیز انہوں نے سبتگین کی شادی الیکسن کی بٹی سے کر دی۔سبتگین نے ا پی زندگی کا آغاز ایک ادنی غلام کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ الچکین کا زرخر ید غلام تھا۔اس کے آباد اجداد نسلاً ابرانی تھے لیکن بعد میں ترکوں میں شادیاں کر کے وہ آ دھے ترک ہو گئے تھے۔ سبتھین کومف اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر الپتگین نے لشکر کے امیر الامراء ( کمانڈر انچیف) عہدے یر فائز کیا تھا۔تھوڑے ہی عرصے میں اس نے غزنی کی سلطنت کو جاروں ستوں میں پھیلانا شروع کیا۔ ای جدوجہد میں اس نے (994ء میں) مشرقی خراسان میں بست کے قلعے کو فتح کیا اور اس کے بعد اس نے فرشتہ کے بقول قصرار اور محمد ناظم کے بقول خوشدار کو فتح کیا۔ دراصل قصرار اور خوشدار سے مراد موجودہ خضدار (بلوچتان) ہے جس پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس نے پنجاب کی سرعدی چوکیوں پر بھی حملے کئے۔ بخارا کو فتح کیا۔ فرشتہ کے بقول 927ھ (977ء) میں اس نے ہندوستان پڑنچ کر چند قلعے فتح کئے۔ اکثر جگہوں برمجدیں تعمیر کرائیں اور بہت سامان غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ مندوستان سے بہال مراد مندوشاہی سلطنت ہے۔

# سکتگین کی ہے پال سے جنگ

سبتلین کے ان حملول کے جواب میں ہے بال نے جو اس وقت بھٹنڈہ کے قلع میں مقیم تھا ایک بہت بوے لئکر کے ساتھ غزنی پرحملہ کیا۔غزنی اور لمغان کے درمیان میں غورک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ ہے یال کی کی فوجی طاقت زیادہ تھی کیکن کی دن تک جُنْك هوتی رہی اور كوئی فيصله نه هو سكا۔ ايك دن اجاتك برفباري كا طوفان شروع هو كيا' جس میں ہزاروں جانور اور سیابی مر گئے اور ہندو شاہی فوجوں کو تکست ہوگئی۔ انہوں نے تاوان جنگ کی پیکش کر کے ملع کی درخواست کی شنرادہ محمود غزنوی جس کی عمر چودہ پندرہ سال تھی۔ جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا لیکن امیر سبتگین نے معاہرے کے حق میں فیصلہ دیا۔ کیونکہ ہندوشاہیوں نے وحمکی دی تھی کہ اگر ھکست فاش ہونے گلی تو وہ سب مال و

دولت کو جلا کرخود بھی جل مریں گے چرتمہارے ہاتھ راکھ کا ڈھیر' پھر' لاشیں اور بھری ہوئی بْديال آئيس گى - چنانچه طے پايا كه ج پال ، سبتكين كو تاوان كے طور بردس لا كھ دينار سجھ سرحدی قلعے اور بھاس ہاتھی دے گا۔ سبکتگین نے اس کے چند رشتہ داروں کو بطور ریفال اینے پاس رکھ لیا تاکہ وہ معاہدے سے نہ پھر جائے۔غورک سے جے یال سکتیکن کے چند نمائندوں کو لے کر واپس آیا اور بقول فرشتہ لاہور پہنچا۔ یہ صحیح معلوم نہیں کہ اس کا یابیہ و تخت تب لا مور تھا یا اد بھنڈ پور کیکن شواہد یمی کہتے ہیں کہ ادبھنڈ پور ہی تھا۔ بہر حال اس نے اپنے الية تخت بيني كرسكتين كے نمائندول كو گرفار كر كے قيد كر ديا اور كها كه جب تك سكتين میرے عزیزوں کورہانہیں کرے گا' میں اس کے آ دمیوں کو قید میں رکھوں گا۔ اس کے نتیج میں سبتین ایک بہت بری فوج لے کرغونی سے پٹاور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں آنے والے ہر مندر کوممار کرتا گھروں اور کو آگ لگاتا ہوا وہ آگے بردھا۔ جے یال نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے دیلی کالنج فوج اور اجمیر کے راجوں سے فوجی مدد طلب کی۔ ان سب کی فوج لے کر (جو ایک لاکھ سواروں اور بقول فرشتہ ''ان گنت'' پیادوں پر مشمل متی۔) وہ غزنی کی طرف برها۔ جلال آباد سے 19 کلومیٹر جنوب میں دونوں فوجوں کا محراؤ ہوا۔اس بار بھی ہے یال کی فوج زیادہ تھی لیکن سبتھین نے گوریلاطریقہ جنگ ایناتے ہوئے یا پنچ یا گی سو گھڑ سواروں کے کئی دہتے بنائے اور کہا کہ سب باری باری حملہ کریں۔ اس طریقے سے وہ ہے پال کی فوجوں کو تکست دینے میں کامیاب ہوگیا۔ ہندو شاہی فوج كے بيشتر فوجى مارے مح باق جو سے وہ بھاگ كمرے ہوئے۔ دريائے نيلاب (دريائے سندھ بمقام اکک ) تک ترکول نے ان کا پیچا کیا لیکن او بھنڈ پورکو فنخ کئے بغیر واپس آ مئے۔ یول لمغان سے یہال تک کا علاقہ ترکول کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں بہت سامال غنیمت ان کے ماتھ آیا۔ سبتگین نے اینے ایک سردار کومفتوحہ علاقہ کا گورز مقرر کر کے بیٹاور میں متعین کیا۔ 991ء میں سکتگین نے ملتان کے اساعیلی حکمران میخ حمید کو حملے کی وهم کی دی۔ اس نے فورا سبکتین کی اطاعت قبول کی اور سالا نہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس زمانے میں لاہور کے راجہ بھرت نے جو کہ جے پال کا باجگذار تھا 'جے پال کے خلاف گریر شروع كردى ـ حالانكه ب بال ن اس اندروني خود مخاري دے ركھي تھى \_ بحرت نے جہلم میں نند نہ اور تکیسر کی کانوں پر بھند کرنے کے لئے فوج کٹی گی۔ ہے یال نے اپنے بیٹے آند پال کوفی و سے کر بھیجا' جس نے بھرت کو تکست دی اور بوں بھرت خراج وسے پر رضامند تو ہو گیا گین جلد ہی اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اب نے حملہ کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا اور خود گور نر ابور بن گیا۔ ج پال کی وفات 1001ء تک آند پال گور نر ابھور سے ہٹا دیا اور خود گور نر ابھور کے زمانے میں بہتگین نے کسی بات سے ناراض ہو کر محمود غرنوی کوجیل میں ڈال دیا۔ ج پال نے اسے خطاکھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں جیل میں ڈال کرنا شکرے بن کا جوت دیا ہے' اگرتم ہمارے ساتھ مل جاد تو میں اپنی بی حی کرتمہیں جیل سے چھڑالوں گا۔ پھر ہم تمہیں اپنے ملک میں لے آکس کے۔ میں اپنی بی ہے تمہاری جیل سے چھڑالوں گا۔ پھر ہم تمہیں اپنے ملک میں افواج تمہیں دوں گا گئین محمود غرنوی شادی کر دوں گا۔ دولت اور تمہارے باپ سے بڑی افواج تمہیں دوں گا گئین محمود غرنوی اور میرا قائد ہے۔ اگر وہ بچھٹل کرنا چاہتا ہے' وہ تو حاکم ہے۔ تمہارے خط کا جواب یہ ہے اور میرا قائد ہے۔ اگر وہ بچھٹل کرنا چاہتا ہے' وہ تو حاکم ہے۔ تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے بچھاس قیا ہو گا۔ یہ بچگش دراصل شادی کے ذریعے غرنوی اور ہندوشاہی دوں گا اور تمہیں گرفار کردں گا۔ یہ بچگش دراصل شادی کے ذریعے غرنوی اور ہندوشاہی سلطنوں کو ایک کرنے کی کوشش تھی۔ جس میں یقینا بالادی شاہیوں کی ہوتی۔ اس لئے محمود خونوی نے پیکش کو محکور دیا۔ جب پال کی دفات کے ساتھ ہی ہندوجی سلطنت کا پابیہ بخت اور اوجینڈ بور سے ند نہ نشقل ہوگی۔

منجنگین نے بین سال حکومت کی۔ آخری دنوں میں اس کا قیام بلخ میں تھا جہاں وہ بیار ہو گیا۔ جب کافی علاج معالے سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے تبدیلی آب و ہوا کے لئے غرنی کا ادادہ کیا۔ اب وہ مزید سفر کے قابل نہ رہا تھا۔ بہیں 55سال کی عمر میں اگست 997ء میں سبکتگین نے وفات پائی۔ اس کی میت کو غرنی لاکر فن کیا گیا۔



#### باب 2

# سلطان محمود غزنوي كا دور حكومت

محمود غر نوی این سبتگین نوشیروال عادل کی اولا دیسے تھا۔مصنف طبقات عاصری لکستا ہے:۔

"أمام الوالفضل بيمل مي آرد كه فصر حاجى مرد بازرگان لود در عهبه امارت عبدالملك نوح سامانی سبتگین را بخرید به بخارا برد چو اثار كیا ست و جلادت برناصیه، ادخا هر لود اورا الهنگین امیر حاجب تجرید و در خدمت الهنگین به طخارستان رفت وقتیکه ایالت طخارستان حواله اوشد".

#### خانداني حالات

سلطان محود غرنوی کے والد امیر سکتین سے۔ امیر سکتین امیر البحکین کے داماد سے۔ البحکین امیر البحکین کے داماد سے۔ البحکین امرائے دولت سامانیہ سے تھا اور اس دولت کی طرف سے ملک خراسان کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ سامانیہ سے پہلے مفاریہ خود مختار ہوئے۔ ان ہر دو کی حکر انیاں ماوراء النہر کے علاقہ پر تھیں۔ دارالسطنت بخارا تھا۔ صفاریہ اور سامانیہ حکومتوں نے کابل و قد معار تک علاقہ وسیع کرلیا۔ امیر البحکین فدکور جو امیر ابوالیٹ سامانی سے خفا ہو کر بخارا سے نکل کرغرنی علاقہ وسیع کرلیا۔ امیر البحکین فدکور جو امیر ابوالیٹ سامانی سے تجھتر میل جنوب میں کو ہستان بابا کی شاخ کل کوہ پر واقع ہے۔

### سلطان محمود غزنوى

سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبتگین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ جس کا منشاء اپنی سلطنتِ غزنی کو وسعت واستحکام دینا تھا۔ وہ اپنی 33 سال کی حکمرانی میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے جاروں طرف کی سلطنوں کو جا ہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم' کو ہلا ڈالا اور اپنی حکومت کے حدود آگے بڑھاتا گیا۔ اس نے غرنی کی ایک طرف کاشغر کی اسلامی ایکخانی حکومت کو، دوسری طرف خود این آقا سانیون کی سلطنت تیسری طرف ویلی یوں اور طبرستان کی حکومت آل زیاد کومشر تی سمت میں غور یوں کی سرز مین کو جن میں سے پچھ سلمان ہو چھے تھے پھر اسی مشرقی ست میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو ادھر لاہور اور ہندوستان کے بعض دوسرے راجاؤں کی سلطنق کے کھنڈر پر اپنی غرنی عظیم الثان سلطنت کی بنیادر کھی۔

## سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے

سلطان محود غرنوی کو دوسری ست کی مخالف حکومتوں سے جب فرصت ملتی ہندوستان میں ہندوستان میں ہندوستان میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ جنوبی ہند کے جاٹوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی ضلعوں پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال چھر آیا۔ پشاور کے آ مے خیمہ زن ہوا۔ راجہ جے پال نے فکست کھائی اور گرفآر کرلیا گیا۔ سلطان محمود غرنوی نے بڑھ کر دوسرے شہر ہند پر قبضہ کرلیا۔ جے پال نے خراج دے کر رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت آئد پال کے سرکر دکر کے چتا میں پیٹھ کرجل مرا۔

395ھ میں سلطان نے بیج رائے والی بھیرہ سے جنگ آ زمائی کی۔ اس نے بھی فرار کی حالت میں خور کئی کر لی پھر بھیرہ اور اس کے مضافات سلطنت غزنی میں طلبے۔ ملتان کے والی ابوالفتوح باطنی نے بیج رائے کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ 396ھ، 1005ء میں سلطان محود غزنوی اس کوسزا دیے آیا۔ رائے آ نند بال ابوالفتوح کی مدد کے لئے آیا گر ناکام ہو کر فرار ہوا۔ ابوالفتوح نے سلطان محود غزنوی کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محود غزنوی کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محود غزنوی کی ہوا سکے بیٹے سکھ پال کو بھیرہ کا گورز بنا دیا تھا۔ وہ اسلام لے آیا تھا، کھر مرتد ہوگیا۔ سلطان محود غزنوی 398ھ، 1007ء میں اس کی گوشالی کے لیے آیا اور حبس دوام کی سزا دی۔

پھر 999ھ ، 1008ء میں معرکہ آرائی ہوئی۔ اس مرتبہ آنند پال کی مدد پر اجین ، گوالیار کا نج قنوج و دبل اور اجمیر کے راجہ اور ملتان کے والی داؤد فوجیس لے کر آئے۔ حب الوطنی کا عام جذبہ پیدا ہوا۔ عورتوں نے اپنے زیور چے کر چرفے کات کر اور محنت مزدوری کر کے لڑائی میں مددویے کے لئے روپیہ بھیجا گر ہندوستانی راجاؤں کی پچھلی خانہ جنگیوں کا غبار دل سے دورنمیں ہوا تھا۔ وہ کہی ایک کی کمان میں فوجوں کو نہ دے سکے سلطان محمود غرنوی نے راجھوٹوں کی اس ٹڈی دل فوج کا مقابلہ کیا۔ ہندوستانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان محمود غرنوی کے خلاف یہ آخری مشتر کہ قومی مظاہرہ تھا، جس میں نہ صرف ہندو بلکہ ہندوستان میں عربوں کی واحد حکومت کا حکم ان بھی شریک تھا۔ گر ہندوستان کو تکست ہوئی۔ ہندوستان میں عربوں کی واحد حکومت کا حکم ان بھی شریک تھا۔ گر ہندوستان کو تکست ہوئی۔ اس کے بعد رایان ہند کے بعد دیگرے مغلوب ہوتے گئے اور بیش بہا خزانے خصوصا مندروں کے جواہرات فاتح کے ہاتھ آتے گئے۔ اس حملہ میں سلطان محمود غرنوی نے گرکوٹ (کاگڑہ) کے قلعہ پر تبغنہ کر لیا۔

اس کے بعد 401ء میں ابو الفتوح داؤد کا خاتمہ کرنے ملتان آیا اور اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے 404ھ، 1013ء میں راجہ بھیم پال سے قلعہ نند وتا لیا۔ 405ھ، 1014ء میں تفایسر پر قبضہ کیا۔ پھر 406ھ، 1015ء میں شمیر کی تاکام مہم پیش آئی۔ اس کے بعد 409ھ، 1017ء میں تنوخ اور تھرا پر قبضہ کیا۔ پھر 412ھ، 1020ء میں تھی ہر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ 413ھ، 1021ء میں وہ پورے ہجاب کو غزنی کا صوبہ بنانے کی نیت سے انظامات کے ساتھ آیا اور ہجاب کا الحاق غزنی سے کر لیا۔ آنند پال کے لڑے تر لوکن پال کا انتقال ہو چکا تھا۔ راجہ بھیم اس کا جانشین تھا۔ وہ ہجاب تھوڑ کررائے اجمیر کے پاس چلاگیا، جہاں 1026ء میں اس نے دفات یائی۔

سلطان محمود غرنوی نے لاہور کا پہلا عاکم اپنے غلام ایاز کو بنایا۔ اس کے بعد 1020ء میں ملتان 1020ء میں ملتان 1020ء میں ملتان کے قزاقوں کی سرکونی کی اور 419ھ، 1027ء میں جاٹوں کی چیئر چھاڑ کا بدلہ لینے کے لئے آیا اور کا ممیاب رہا۔ اس طرح سلطان محمود غرنوی کے براہ راست قصنہ میں پنجاب سندھ اور ملتان کے صوبے آ می میں توج کا نجر گوالیار اور گجرات اس کے باج گزار ہے۔

مندروں پرحملہ آوری کا حقیقی سبب یہ تھا کہ مندر دولت کا خزانہ ہے۔ زرو جواہر کا انبار تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے ان حملوں میں بے شار مندروں سے دولت حاصل کی۔ سومنات میں دوسوئن وزنی سونے کی زنجیر لٹکتی تھی، جس میں گھنٹیاں آویزاں تھیں۔ جس حجرے میں بُت تھا، اس کی قدیلوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ روشیٰ کے لئے اس میں جواہر والماس جڑے ہوئے تھے جن کی جگمگاہٹ سے ہمہ دم روثن رہتی تھی۔ سلطان محود غزنوی کے بیہ حملے بت فکنی کے لئے نہیں مصول زر کے لئے تھ اس مقصد میں وہ اپنی تو قعات سے زیادہ کامیاب رہا۔

#### صوبه پنجاب کی نظامت

سلطان محود غرنوی نے پنجاب کوسلطنتِ غرنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے اس صوبہ کر زے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انظامات اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سرد کئے۔ انظامی امور ابو ایمن علی المعروف بہ قاضی شیرازی کے سپرد کئے اور سبہ سالاری کے عہدہ پرعلی اری یارک کو مامور کیا لیکن گورز ادر سبہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھا۔ یہ دونوں براہ راست غرنی کے ماتحت تھاور پرچہنولی پر ابوالکم نام کے ایک افر کومقرر کیا۔

آگر چدسلطان محمود غرنوی نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا اس کو غرنی پیارا تھا
اس کو اس نے آباد کیا۔ تاہم ہندوستان سے اس کا ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے
جنگی ہاتھیوں پر اس کو ایبا ناز تھا کہ وہ غلیفہ بغداد کو بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور الفیل ما
الفیل کا عبرت آموز جو اب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں بھی کسی ایک ہندو کو بھی جرسے
مسلمان نہیں بنوایا اور ندامن کی حالت میں کسی ایک مندر کو تو ڑنے اور بت فکنی کرنے کا کوئی
واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لئے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا اور
اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عبدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندوراؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔
اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عبدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندوراؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔
تو لک بھی رکن سلطنت تھا۔

جب سلطان محمود غرنوی کو بھائی کی لڑائی سے فراغت کی تو وہ کلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اُس کی وجہ بیتھی کہ وہ خراسان میں امیر الامرائی کا منصب آل سامان کی طرف سے کہتا تھا' امیر منصور نے بکتو زوں کو تفویض کر دیا تھا۔ سلطان محمود غرنوی نے بخارا میں امیر منصور کے پاس ایکی بھیجا اور اپنی رنجش کا اظہار کیا۔ امیر نے یہ جواب دیا کہ بلخ و ہرات و تر نہ کی امارت تم کو دی گئی اور بکو زوں کو خراسان کی' وہ بھی ہماری دولت کا بندہ ہے اُس کو معزول کرنا مناسب نہیں۔سلطان نے ابوالحن محمول کو بہت سے تیمکات اور تھا نف دے کر بخارا مجبح اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ جھے ایسی تو قع ہے کہ آ ہے کی اور میری دوتی کا بھیجا اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ جھے ایسی تو قع ہے کہ آ ہے کی اور میری دوتی کا

سرچشمہ بالتفاتی کی خس و خاشاک سے کم نہیں ہوگا میرے اور میرے باب کے حقوق آل سامان پر ہیں جو ضائع نہیں جا کیں گے۔ رشتہ الفت ختم نہ ہوگا اور بنائے متابوت و مطاوعت منہدم نہیں ہوگی۔ جب ابوالحن جموی بخارا میں پہنچا تو امیر منصور نے اس کو منصب وزارت کی نوید سنائی۔ وہ تو سفارت کوچھوڑ اپنی وزارت کے شغل میں معروف ہوا۔ پیغام كے جواب كى طرف اصلاً متوجدنه موا سلطان بانصرور نيشا پوركوروانه موا۔ جب اس كے اراده ے بكتو زون واقف موا تو ايك عرضداشت بخدا بھيج كرصورت حال كو بيان كيا۔ امير منصور غرور و جوانی کے زور کے سبب سے سیاہ جع کر کے خراسان کی طرف روانہ ہوا اور سرخس تک برابر چلا گیا، کسی جگہ نہیں تھبرا۔ سلطان محمود غرنوی اگرچہ جانیا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت امیر منصور نہیں رکھتا لیکن کفران نعبت کی بدنامی کی سرزنش کے خوف کر سے نمیشا پور واپس جلا آیا اور مرغاب میں گیا۔ بکو زوں نے فائق کی صلاح سے غدر بچایا امیر منصور کو گرفتار کر کے اندھا کیا اور عبدالملک کے خردسال تھا تخت پر بھایا۔ سلطان محمود غزنوی ہے ڈر کر مرد کو چلا گیا۔ ملطان نے اس کا تعاقب کیا۔ بکتو زوں اور فائق دونوں نے ملکر سلطان كا مقابله كيا۔ سلطان محمود غزنوى كو فتح موئى۔ ان نمك حراموں كو فكست ہوئى۔عبدالملك كو فائل لیکر بخارا پہنچا۔ اور بکو زول نے نیشالور کی راہ کی اور پھے دنول بعد بخارا آیا اور پراگندہ الشكر جمع كرنے كى فكر يس مواراس اثناء ميں فائق بيار موكر مركبار اور ملك خان كاشغر سے بخارا کی طرف متوجہ ہوا۔ عبدالملک اور اس کے تمام متعلقین کا کام تمام کیا۔ دولت آل سامان کو (جوایک سواٹھائیس سال تک فرماز دارہی۔) انتہا کو پہنچایا تو سلطان محمود غزنوی بلخ' خراسان کی حکومت میں مصروف ہوا۔ جاروں طرف اس کی جوانمر دی اور شجاعت کی دھوم میج ر بى تقى - خليفه بغداد القادر بالندعباس نے خلعت كرا نمايه ارسال كيا۔ امين الملة بيين الدوله کا خطاب اُس کو دیا۔ 390ھ میں سنخ سے ہرات اور ہرات سے سیستان آیا۔ یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کومطیع کر کےغزنی آیا۔ پھرای زمانہ میں ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا' اُس کے چند قلعے والئے اورغزنی چلا گیا۔ ماوراء النہر میں آل سامان کو ایلک خان نے خلاص کیا اور ایک خط سلطان محود غرنوی کولکھا جس میں مملکت خراسان پر تھر انی کی مبارک باد دی۔ ان دونوں بادشاہوں میں دوتی و یکا تھی کی بنامنتھم ہوئی۔سلطان محمود غرنوی نے بی ابوالطیب سہیل بن سلیمان کوسفیر بنا کے ایلک خان کے پاس بھیجا اور اس کو بہت سے جواہر

تخفہ جیمجے۔ غرض مدتوں تک ان دونوں بادشاہوں میں دوستانہ خط و کتابت رہی اور ایک دوسرے کوتحائف جیمجے رہے مگر آخر میں میرمجت عداوت سے بدل گئی۔

اب سلطان محمود غرنوی خود مختار ہوگیا۔ آل سامان سے جو کچھ تعلق تھا اس سے
بِ تعلق ہوا۔ خطبون وسکون سے اُس کا تام نکالا۔ اس کی جگہ اپنا تام جاری کیا۔ سب گہر کے
لڑائی جھکڑوں سے فارغ ہوا۔ سلطنت کا انظام اور گہر کا بندوبست کیا کچر وہ ارادہ کیا جوان
دنوں مسلمانوں میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور فیروز مند بادشاہوں کے شایان تھا لیمی
اسلام کا ہندوستان میں پھیلاتا اس کے ہندوستان پر بارہ حملے مشہور ہیں۔ گر وہ سترہ دفعہ
ہندوستان آیا۔ تاریخوں میں ان مہمات میں اختلاف ہے۔ جن مقامات پر وہ حملہ آور ہوا
تاریخوں میں اس کی اطلا ایسی مختلف ہے اُن سے پہنہیں چلتا کہ وہ مقامات اب کہاں ہیں۔
سوائے اس کے ترجیب مہمات میں اختلاف ہے۔ کوئی کی مہم کو اول لکھتا ہے کوئی اس کو
ہیچھے تحریر کرتا ہے۔ فرگستانی مختلف نے بان کی ترجیب میں اور مقامات کی شخیص میں اپنی فلرِ

فرشتہ اور نظام الدین احمہ نے لکھا ہے کہ''390ھ کے قریب سلطان ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اس نے کئی قلع فتح کئے اور ان میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کئے۔ ان (مہم اول) فتوحات کے بعد وہ غزنی واپس آیا مگر اس کا ذکر تاریخ سیمینی میں نہیں ہے۔''

391 ھرف روانہ ہوا۔ پٹاور کے قریب اس کے باپ کا قدیمی دیمن جے پال والی لا ہور بارہ ہزار طرف روانہ ہوا۔ پٹاور کے قریب اس کے باپ کا قدیمی دیمن جے پال والی لا ہور بارہ ہزار سوار ہمیں ہزار بیدل اور تین سوز نجر فیل لیکر لڑنے کے لئے کھڑا ہوا گر اس نے شکست پائی اور ایخ ہزار آ دمیوں کی جائیں گنوا کمیں خود آپ پندرہ عزیزوں کے ساتھ اسے ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے بحشنڈہ کے قلعہ کو فتح کر کے مسار کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنین کو چلا آیا تو راجہ جے پال کو ساتھ لایا۔ اس نے خراج و باج کا عبد و بیان لیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے عزیزوں سے بھی فدید لیکر رہا کیا۔ جب بدراجہ رہا ہوکر اپنے ملک واپس آیا تو شکست پر کیمن ندید ہونے سے اور قید ہونے سے اس کوشرم آئی یا کوئی نم جبی مسئلہ ایسا تھا کہ جب راجہ دو کئی نم جنوں سے ہزیمت اُٹھائے یا اُنے ہاتھ میں قید ہوتو پہر راج کے قابل نہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کوا یا کو دیا اور خود جلتی گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کوا یخ تند یال کو دیا اور خود جلتی گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کوا یخ تند یال کو دیا اور خود جلتی گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کوا یے نہ بیٹ آئند یال کو دیا اور خود جلتی کناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کوا یے نی تا کی کوا کے جاتے کی ایک کوا کے ایک کو دیا اور خود جلتی کیا کھارہ آگ کے باتھ میں قدر دو جلتی کیا کھارہ آگ کیا کھارہ آگ کیا کھور کیا کھارہ آگ کوا کیا کھور کیا کھارہ آگ کیا کھارہ آگ کیا کھور کیا کھور کیا کھارہ آگ کے باتھ میں قدر کیا کھارہ آگ کیا کھارہ آگا کھارہ آگا کھارہ کیا کھارہ کوا کے کھارک کوا کھارک کیا کھارک کوا کے کو کیا کھور کیا کھارک کوا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کوا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کوا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کے کا کھارک کیا کھارک کے کھارک کے کس کی کھارک کیا کھارک کیا کیا کہ کیا کہ کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کے کا کی کیا کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کیا کھارک کے کا کی کیا کہ کر کے کا کیا کے کو کیا کھارک کو کیا کو کھارک کیا کھارک کے کا کی کھارک کے کا کیا کیا کھارک کیا کے کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کے کہ کیا کہ کو کیا کے کہ کو کیا کی کو کیا کیا کیا کھارک کیا کہ کی کو کیا کے کو کیا

آ گ میں جل کر خاکسر ہوا۔ فرنگستانی محققین نے قلعہ بھندہ کی شخفین میں بہت جانفشانی کی ب كوئى ان مي سے كہتا ہے كه وه سلج يار تھا۔ سلطان محمود غرانوى بے روك توك اس دريا ك بإر أتر آيا اور أس كو فتح كرليا\_ كرنيل لودْ كتِ بين "وه بردا آباد اور نامي مقام تها اور لا موركا راجه يالا موريس يا اس قلعه يس رباكرتا تها- "مرجان اليك في بعد تحقيق بد فيصله كيا ك قلعه بطننده كوئى نيام مقام نبيس ب بلكه وه بائيس بنديا دائيس بند ب جبيها كه تاريخ سيميني میں لکھا ہے'' میدالیک مقام دریائے سندھ کے مغربی کنارہ پرمشہور ومعردف ہے۔ افک سے پندرہ میل کل ہور اور پشاور کے قدیمی شارع اعظم پشاور سے تین منزل کے فاصلہ پر واقع ہے وه مشرقی قندهار کا دارالسلطنت تھا۔' ابوالفد امور بیرونی اور بیق نے سکندراعظم کواس کا باقی قرار دیا ہے۔ اب اس کو ہنڈ کہتے ہیں آ کے معلوم ہوگا کہ اس بات کے مانے سے کی تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی 393ھ میں سیستان گیا اور وہاں کے حاکم حنیف کوغزنی لے آیا پھر ہندوستان کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ 395ھ میں بلدہ بہاطیہ معنیز (تیسری معنیر کی فتح) کی طرف رواند ہوا۔ حدود ملتان میں دریا سندھ سے گزر کر معظیر کی دیوار کے نیچے پہنچا۔ اس شہر کی نصیل اونچی اور مضبوط تھی لیکن اُس کے گرد خندق تھی۔ وہال کے راجہ نج رائے کو اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا۔ ناصر الدین سکتگین کی طرف سے جو سرحد یر حاکم مقرر نظ نه ان کی وه اطاعت کرتا نه راجه ج پال کی شرائط فرمانبرداری کو بجالاتا تھا۔ جب اس نے سلطان محود غزنوی کالشکر دیکھا تو وہ اپنے شہر سے لشکر اور ہاتھیوں سمیت نكلا كه أن مصلمانول كے لشكر كو ڈرائے۔ سلطان تين دن اور رات برابر اس سے لڑاليكن اس میں بھی معلوم ند ہوا کہ منصور کون ہے اور مقہور کون قریب تھا کہ مسلمانوں کو فکلست ہو جائے۔ اس لئے چوتھے روز سلطان نے مناوی کی کہ آج جنگ سلطانی ہوگی جا ہے کہ جو آوی نوکر ہیں یا جوان و پیرسب لڑائی کے لئے مستعد ہوں اور میدان جنگ میں آئیں۔ راجہ بجے رائے بین کر اپنے بت خانہ میں گیا اپنے معبُود سے امداد چاہی، ہندوؤں کو تکمیل صلاح کے لئے تھم دیا اور روزمگاہ میں بڑی شان وشوکت سے آیا۔مسلمانوں نے اس بر حمله کیا۔ چاشت سے سہ پہر نک خوب حرب وضرب رہی استون کے پٹتے گئے۔ سمی لفکریر آ ثار عجر وضعف نبیس ظاہر ہوئے۔سلطان محمود غزنوی اوّل درگاہ معبُود میں متوجہ ہوا۔ پھر أس نے خود ویمن کی سیاہ کے قلب پر حملہ کیا اور لشکر کو ہزیرت دی ابد بجے رائے مصار میں آیا۔

حسار کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا۔ خندق کے بہر نے کا تھم دیا۔ راجہ ایسامضطفر اور مستجیر ہوا کہ اپنے خاص طاز موں کے ساتھ رات کو پیادہ یا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی سلطان نے سیاہ کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجہ کو ایسا گھیرا کہ جیسے گریبان ملک کو گھیرتا ہے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ اس نے خبر سے اپنے تنین آپ مار ڈالا۔ پھر محود غرفوی نوی نے 396ھ میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔

والی ملتان حمید لودی امیر ناصر الدین سبتین کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا اور اس کی خدمات شائستہ بجالاتا تھا۔ پوتا ابوافتح داؤد بھی اینے دادا کے طریقہ پر چاتا تھا اور سلطان کی اطاعت کرتا تھا۔ مگر جب بلدہ تھٹیز کے محاصرہ میں سلطان مصروف تھا تو اس نے خارج ازعتل حرکات شروع کیں۔صلاح وقت دیچہ کر سلطان محمود غزنوی اس سال تو کچھ بولانہیں' دوسرے سال میں سلطان محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی کہ ابوالفتح قرمطی اپنی خیاہیا انش سے ملتان کے باشندوں کو قرمطی بنانا جا بتا ہے تو بندگان خدا کو الحاد اور زندقد سے بچانے كے لئے اس نے تھم ديا كەمسلمانوں كالشكر تيار ہو۔ وہ يدالشكرليكر ملتان كى طرف برسات میں روانہ ہوا۔ بارش سے دریا چڑھے ہوئے تھے اس سے سلطان کے ساتھیوں کو دشواریاں بیش آئیں۔سلطان نے ہند کے راجہ آنندیال سے درخواست کی کہ وہ اس کوایے ملک میں سے گزرنے دے۔ راجہ نے درخواست کومنظور نہ کیا اور مقابلہ کے لئے کھڑا ہوا جس کا نتیجہ اُس كے حق ميں زہر موا۔ چھراس كابيد اراده مناكر اوّل آنند بال كا جُمَّرًا چكائے اور نيجا دکھائے۔ باوجود اس کہ جنگلوں پر راجہ کا بوا اقتدار تھا گر سلطان نے درختوں کو کا ٹا ' آگ لگانا اور آ دمیوں کو کا قتل عام ایبا شروع کیا که راجه کمین گاہوں میں بھا گئے دوڑنے لگا۔ جہاں جہاں بیراجہ بھاگ کر جاتا وہیں اُس کے تعاقب میں سلطان جاتا۔ راجہ کے ملازموں کو یا تو جنگل اور درون کے درندے شکار کرتے یا بھاگ کر تشمیر میں بناہ لیتے۔سلطان نے درون تک تعاقب کیا تو آندیال کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابوالفتے والی ملتان نے راجہ آندیال کا بیال دیکھا کہ اس طرح سلطان کے آگے بھا گنا چرا تو اس نے جانا کہ میری جقیقت کیا ہے کہ میں سلطان سے برسر مقابلہ آسکوں اس لئے اس نے بدارادہ کیا کہ جتنا مال ب اس سب کو ہاتھیوں پر لاد کرسراندیپ چلا جاؤں اور سلطان کے لئے ملتان خالی چھوڑ جاؤں مگر الطان كب اس كوفرصت ويتاتها اس نے ملتان كا محاصره كيا۔ ابوافح متصن موارسات روز تک محاصرہ رہا۔ ابوالفتح نے منت ساجت کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ میں ہزار درہم سرخ سال نذر دیا کروں گا اور الحاد سے احتراز کر کے حکام شرق کو جاری کروں گا۔ سلطان نے ان شرائط کو اس لئے منظور کر لیا کہ ارسامان جاذب حاکم ہرات نے قاصد دوڑا کر سلطان کو خبر دی تھی کہ لفتکر ایلک آ پہنچا ہے اور خرابی مچا رہا ہے۔ اس سبب سے سلطان جلد غرفی کو روانہ ہوا۔ مہمات بھنڈہ (وادی ہند) راجہ سکھ یال کے حوالہ کر گیا۔

ہر مذہب کا یہ قاعدہ ہمیشہ چلا آتا ہے کہ جتنی مدت اُس پر گزرتی ہے اتنی اس کی تفریق ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس تفریق ہوتی ہوئی بدخی فرقے نے نے پیدا ہوئے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام بھی اس قاعدہ ہے مشتنی نہ تفا۔ اس میں بھی بدخی فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے بعض فرقوں نے وہ بدعات اختراع کیس کہ اصل اسلام کا حقتہ ان کے مذہب میں تھوڑا ہی باقی رہا۔ ان بدعی فرقوں میں سے فرقہ قرمطی ہے وہ فرقہ اسمعیلیہ کی ایک شاخ ہے گو ان دونوں فرقوں کے مسائل میں فرق ہے گرمورٹ اپنی لاعلی سے ایسا ان کو خلط ملط کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مرادکس فرقہ سے ہے۔

 رسول الله بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو اور اتو ارکا دن ہوم سلب ہے اس دن تعطیل چاہیے اور ہر نماز میں سورہ فتح پڑھے جو احمد بن محمد بن حنفیہ پر نازل بوئی ہے۔ روزہ دو روزہ مہر جان اور نیمروز کے دن رکھے۔شراب حرام خمر طال جنابت ہے مسل کرنا لازم نہیں آتا۔ گر نماز کے واسطے ضرور فرض ہے۔ جس جانور کے پچلی اور دانت ہوں اس کا کھانا ورست ہے۔ اس فرقہ نے 290 ھیں شام پر بڑا ہولناک حملہ کیا 311ھ میں بھرہ اور کوفہ کولوٹا اور ابوطام کو اپنا چیشوا بنا کر 310ھ میں شمر کمہ کو لے لیا اور آئل عام کیا چرجم اسود کو لے مجے اور بیس سک اپنے قبضہ میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا بیسواں خلیفۃ الراضی سالانہ روپیدائن کو بیا و دیتا تھا کہ وہ حاجموں کو جج کرنے دیں۔

ہلاکو اور منگوخان نے اس فرقہ قرمطیہ اور اساعیلیہ کے زن و مرد بچوں کوقل کیا۔
ابور یحان بیرونی نے لکھا ہے کہ قرمطی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے
بُرتِ اعظم کو تو ڈار محمود غزنوی نے اس فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے پہران کو 571ء میں ملتان سے نکالا
ہے۔ 634ء میں وہلی میں اُن کا زور ہوگیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آ دمیوں کوقل کیا
گرآ خرقر مطیوں میں سے کوئی باتی ندر ہا۔سب قتل ہوگئے۔

سرو کے پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثہ سے سلطان کومطلع کریں۔ سلطان نے مہمات وائے ہند سکھیال کے حوالہ کیں بہت جلد سلطان غرنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوہ اور كثير الانبوه ليكر بحرمواج كي طرح بلغ مين آيا-جعفر تكين تواس كے بول سے ايا بھا كا جيسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہے اور ترفدین پہنچا۔ سلطان نے اُس کے سرراہ وس بزار سیاہ دیکر ارسلان جاذب كو بهيجا- سيا وش تكيين كنارجيون برآيا مكر دريا اس وقت طغياني برتها-اس لئ یہاں سے پہر گیا اور مروشن پہنچا تا کہ بیابان کی راہ سے ماوراء النہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی سرخس گیا تو محس این طاق نے اسے روکا مگر ساوش تکین نے أے فكست دی اور اُس کے دو کھڑے کردیے اور طرفین سے بہت آ دی ہلاک ہوئے مگر ارسلان جاذب نے اُس کوسرخس میں مفہر نے نہیں دیا۔ وہ نیشا پور کی طرف رواند ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے أس كا تعاقب كيا اور اس كا قافية كك كيا۔ أس كا مال اسبب بہت ضائع كيا۔ ساہوش تکین نے ممس المعانی قابوس سے التجاکی بہت مشکل سے بیابان کی راہ سے مرد کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مروثین مقیم تفا۔ اُس نے سنا کہ بیابان کی راہ ہے سیا وش تلین اس طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابوعبداللہ طائر کولفکر عرب کے ساتھ اُس کے پیچے بھیجا۔ بیابان کے اندر جہال بانی کا نام نہ تھا عبداللہ نے لشکرِ عرب سے سیاوش تکیین کو جا لیا۔ اس کے بھائی کوسات سوآ دمیوں کے ساتھ قید کیا۔ اُس کو بند گران میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوٹ تکسن جان بھا کر چند آ دمیول کے ساتھ لیلک خان سے جاملا۔ اس سے لیلک کو بردا عصد آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کئے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی۔ ماوراء النهر اور تر کتان کی فوجیس جمع ہو کر روانہ ہو کیں۔سلطان محمود غزنوی کو جب بیرخبر ملی که طخارستان میں بیہ جموم ہورہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی خلجی ہندی افغانی عوری کشکروں کو جمع کر کے بلخ سے جار فرتح پر ایک وسیع وعریض موضع بر فروکش ہوا۔ لیلک خان اور قدر خان بھی اُس کے نزدیک اُٹرے۔ جائنین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جولانیاں شروع کیں ۔ دن جراؤے رات کو اپنی اپنی جگہ مجرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی مینہ ومیسرہ و قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ چرتو الوائی ایس ہوئی کہ کشتون کے پشتے لگ گئے اور ایک خون کا دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹ کر سیاہ تلب ایلک خان پر حملہ کیا۔ ایلک خان کے صاحب

48

رایت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچ گرا تو وائتوں سے دو کئڑے کر ڈالا۔سلطان کے ہاتھی دشنوں مے لئکر پرٹوٹ پڑے فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے نیچ گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے ایلک خان کا لئکر سنجلنے و تھیر نے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لئکر تھیر گئے۔ غرنی ہاتھیوں نے ایک خان کا لئکر سنجلنے و تھیر نے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لئکر تھیر گئے۔ غرنی والوں نے ایک تیزی سے جملہ کیا، بڑاروں کی جان کی اور دیمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی جیون سے پار اُئر کر اپنے ملک کو گئی۔ 397ھ، 1006ء میں لیک خان کو ایک شکست ہوئی کہ بہرائی نے خراسان کا نام نہیں لیا۔سلطان کو غنائم موفور ہاتھ لگیں۔

تاريخ مينى مل كساب كدليك خان كوجب فكست مولى توسلطان محمود غرنوى نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا ' جاڑے کا موسم تھا۔ ان اطراف میں سردی ایسی پر تی تھی کہ لفكر ك اكثر سايهول id9اس كى برداشت كى تاب ندهى اس تعاقب يروه راضى ند تھے۔ ممر جب سلطان محود غزنوى خود بنفس نفيس اس بات ميس ساى تفاتو ناجار سب كواس كا ساتھ دیٹا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف بڑی سخت جاڑا ہوا سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی ۔ اس میں انگیشیال بہت جلائی شمیں اور ایس گری ہوئی کہ اکثر امیروں نے حابا کہ جاڑے کے کپڑے اُتار ڈالیں۔لطیفہ اس اثناء میں و کیک آیا۔سلطان نے بنسی نے كہا كدتو باہر جا اور جاڑے سے كهدكدتو جائنى كس لئے كرتا ہے ہم يہاں ايسے كرى كے قريب مو گئے ہيں كد كبروں كواتار كر سيكتے ہيں كيك كر فوراً باہر كيا چر آيا اور زين بر يوسد وے كرعوض كيا كديس نے سلطان كا بيفام جاڑے كے پاس بہنجا ديا اس نے عرض كيا ہے کہ سلطان اور مقربین کے دامن تک میرا ہاتھ نیس بینے سکا گر رات الی خدمت کرونگا کہ کل حضرت سلطان اور اُن کے مقر بین کوایئے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی ہڑنے گی کہیں میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفاف ہو جائے گا۔ سلطان نے اس بات کوس کر بظاہر تو اس وقت بنس میں ٹال دیا مگر دل میں وہ اپنی اس عزیمت سے پشیان ہوا اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ بیاتفاق کی بات ہے کہ اُس شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھ پال جس کے کو آ ب سارا یا نواسه شاہ کہتے ہیں وہ مرتد ہو کراپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ ابوالفتح لودی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجب سکھ پال کو کر گیا تھا۔ بدراجہ پٹاور بین مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابوعلی سمجوری کے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا۔ اُس کا نام فاری کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے۔ آب سار۔ آب شار۔ نواسہ شاہ سلطان کو جب بی خبر کپنی کہ نواسہ شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفعتا ابونھر نے نواسہ شاہ کو گرفار کرلیا۔ سلطان اُس کو غرنی لایا۔ اور ساری عمر قید خانہ میں رکھا اس سے بہت سا روپیہ لیا۔ اُس کے نام کی بہت ی مثالیں بین مجرسب میں بہتر یہ ہے کہ وہ راجہ ہے پال کا نواسہ تھا اور شاہ کا لفظ اُس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا اس کے نواسہ شاہ اُس کا نام تھا۔

ملتان کی تنخیر میں جو آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہے ادبی کی تھی۔ أس كے جواب ميں سلطان نے ايك لشكر عظيم تياركيا۔ راجه آنديال غافل نه تھا وہ بھى مروزیرک اور ذی ہوش تھا۔ اُس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چھیاں دوڑا کیں ایکی روانہ کے اور سلطان سے جوخطر وعظیم مند پر آیا تھا' اُس سے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہوتو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شريك موجاؤ۔ اب تك مماري دولت وهمتِ عزت ميں كچھ فرق نہيں آيا۔ اگرتم تاخير كرو معے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلول میں اس تحریر و تقریر نے تا ثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین دنیا کی سلامتی اس میں ب كه جهال تك مكن موراجه آنديال كى الدادكري چنانچه أجين كالفر قنوج ولى - اجمير موالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب للكر راجر آئنديال كے ياس پنجاب روانه كر ديا۔اس لا الى میں مسلمانوں کی صاحب مقدور عورتوں نے اینے سونے جاندی کے زیورات و جواہر ایج کر اور مفلس عورتوں نے چ ند بونی کا تکر کچھ نہ کچھ اپنے خاوندوں کے باس بھیجا۔ غرض اس لككر كاوه ساز وسامان آنديال نے كيا جو يہلے امير سبتين كے زمانه من ب بال نے بمي نہیں کیا تھا۔ پٹاور کے صحرا میں پیلٹکر سلطان محمود غرنوی کے لٹکر کے قریب آیا۔ جالیس روز تک وونوں لفکر آئے سامنے فیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیٹقدی نہیں گی۔ ہندوؤں کالشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف وخطر وشمنول میں جیس تھس جاتا تھا۔ اُس نے اپنے لفکر کے گرو خندق کھدوائی کہ دہمن نہ کھس آئے۔ پھراس نے اڑائی شروع کی۔ ہزار جوان تیراندازوں نے آگے قدم بوھایا۔ دشمنوں كوار ائى كے ليے كرم كيا اور ساميانہ حيلے كر كے ان كولشكر گاہ كے قريب لائے۔ اس كے كه

سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھیں۔ گربیں ہزار گھکر سروپا برہنہ ہاتھوں بیل طرح طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر بیں خندق سے اُٹر کر گھس آئے۔ آلوار وکثار و شیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچ گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بیل تین چار ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گھکر وکی ولیری دیچ گر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گھکر وکی ولیری دیچ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگاہ راجہ آئند پال کو سواری کا ہاتھی نقط تفنگ کے شوروغل سے جگڑا اور بے تحاشا پیچ کو بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے۔ اس سبب الشکر میں پلچل کی گئی اور سیاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔

عبدالله طائی نے پانچ چھ ہزار عربی سوار اور اوسلان جاذب نے وہ ہزار ترکی افغانی خلجی سیاہ لے کر رات دن انکا تعاقب کیا۔ آٹھ ہزار ہندوؤں کو بے جان کیا ہیں ہاتھیوں کو اور بہت سا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی نذر میں پیش کیا۔ خود سلطان بھی ہندووں کے تعاقب میں گیا اور بھیم تکر کے قلعہ تک پنجار پی قلعہ نہایت متحکم بلند پہاڑ پر ہے اور جاروں اطراف سے یانی سے گھرا ہوا ہے۔ جاروں طرف کے راجدرؤسا وامرا یہال کے مندر میں نقود و جو ہر و انواع نفانس بھینٹ میں دیتے ہیں ای کوعبادت جانتے ہیں اور سعادت اخروی سجھتے ہیں۔ برسوں سے یہاں طلا دنقرہ و جواہر ومر جان کے وہ خزانے جمع ہو رب تھے کہ کسی بادشاہ کے یہاں بھی نہ ہو گئے۔ بیشہر ہندوؤں کا مجمع الاصنام کہلاتا تھا۔اس قلعہ سے ایک میل پر جمیم عمر تھا'جس کو اب بھون کہتے ہیں۔ بیشہرا ورنگر کوٹ اور کوٹ کا محرّہ ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان یہاں پہنچا اور لشکر جرار سے محاصرہ کیا۔ ایسے مقام پر ہندو بوے ول کھول کر اوا کرتے ہیں گر یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں کی فوج بھی اُسی لرائی میں معروف تھی جس کا اور ذکر ہوا ہے قلعہ بہادر ساہیوں سے خالی تھا۔ بچار اول نے جب دیکھا کہ ساری پہاڑیاں غارت گروں سے بحری بڑی ہیں اور آگ کے شرارول کی طرح تیران پر بردرہ ہیں تو اُن پر خوف طاری ہوا اور انہوں نے جان کی امان جابی اور دروازے کھول دیئے اور زمین براس طرح گرے جیسے کدابا بل باز کے آ مے یا منہ بلی سے پیچے گرتا ہے۔ اس طرح بی قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور بحروکان کا حاصل سطان کول گیا۔ ابونسر احمد بن محمد والى جرجان كے ساتھ سلطان قلعه ميں داخل موا۔ جوابركوأس نے خودسمينا اور طلاو معقر ہ بیش بہا چیزوں کو اُس کے دو حاجبوں تو نہاس اور الغ تکمیں نے منگوایا۔ اونٹوں

پر جتنا خزاند لاوسكا لاواباتى افسرول نے اپنے وامنول ميں ركھا۔ كہتے ہيں كدستر لاكھ مسكوك ورہم شاہی تھے اور سونے جاندی کی ساٹھ لاکھ ڈلیاں تھیں جن کا وزن جارسومن تھا۔سوائے ان كے طرح طرح كيرے مول كے تقے جن كو بدھے بدھے آدى كتے تھے كہ ہم نے الیےنفیس کیڑے بھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک جاندی کا گھر اتنا بڑا تھا جیبا کہ امیروں کا گھر ہوتا ہے تنیں گز طول میں اور پچیس گز عرض میں ایسا بنا ہوا تھا کہ چاہو اُس کے کلڑے کر لو تو چاہو جوڑ لو۔ ایک سائبان ویبائے رومی کا تھا' چالیس گر طول میں اور بیس گر عرض میں وو سونے اور دو جاندی کی دھلی ہوئی چوبوں پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان نے ایک نہایت معتبر دیانت مند ملازم کو بیة قلعه اور أس کا نزانه سپرد کیا۔ بعدازاں سلطان محمود غزنی میں آیا۔شہر ك بابر بارگاه لكا كرفرش برجوابراور درناسفة وزيرمرد والماس ولعل يحف جوايي يكت بوت معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شراب میں برف۔ زمرد کی سبزی تازی برگ خاکی سبزی کو مات كرتى تقى الماس مقدار اور وزن ميں انار كے برابر تھے ممالكِ غير كے سفير اور تركتان كا بادشاہ طغال خال أن كے ديكھنے كيلئے آئے۔ وہ سب كہتے تھے كہ بھى اتنى دولت نہ ويكھى نہ مجھی کمابول میں پڑھی کہ سلاطینِ امران اور روم نے جمع کی ہو۔ وہ قارون کے خزانہ کو بھی مات كرتى تقى - تين روز تك يه جلسه رها برے برے شام اند جشن ہوئے اور مستحقين كو بردى بردی بخشیفیں عطا ہوئیں۔ 401ھ میں سلطان نے غور پر لشکر کشی کی۔ یہ ملک ہرات کے مشرقی بہاڑوں میں واقع ہے۔ یہاں سوری افغان حکومت کرتے تھے۔ اس وقت محمد بن سوری یہال فرمانروا تھا' وہ دس ہزار سیاہ کی صف بندی کر کے سلطنت سے جنگ آ را ہوا۔ مبح سے دو پہر تک آتشِ جنگ مفتعل رہی۔ طرفین سے لشکروں نے داد مردائی دی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے غور یوں کی بہ جدو جہد دیکھی تو اُس نے بہ خدیعت کی کہ اپنے لشکر کو مراجعت کا تھم دیا۔غور بول نے بیگان کیا کہ سلطان کی سیاہ کو ہزیمت ہوئی تو غور بول کی ساہ نے اُس کا تعاقب کیا اور اٹی خدق سے بہت دور نکل مجے۔ پس سلطان نے جو اپنی باگ موڑی تو الشکر محودی نے غور یوں کوقل کیا اور محمد ابن سوری کو دھیر کر کے سلطان کے یاس لے گئے۔ اُس نے غایت آ زادگی سے زہر آلود تکینے کو چوس کرمجلس سلطان میں اس عالم سے سفر کیا اور ملک سلطان کے ہاتھ آیا تاریخ سیمنی میں لکھا ہے کہ حکام ورعایا غوری نے پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اب قبول کیا مگر دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔

سلطان نے پھر ہند کا عزم کیا اور ناراین کی طرف کوچ کیا۔ اس کے سوار سخت و نرم زمین کو طے کر کے وسطِ مند میں پہنچے۔ اُس نے اُن رئیسوں کو محکوم بنایا جو ابتک محکوم نہیں موے تھے۔ بنوں کو توڑا' اوباشوں کو بے تھے کیا اور اینے مقاصد کو آ مسلی کے ساتھ پورا كيا\_الككالاائى مندووك سےأس كى موئى جس ميں وەفتياب موار بهت ى فينمت اور باتقى گھوڑے ہاتھ گگے۔ جب ہند کے راجہ نے ویکھا کہ سلطان کے ساتھ لڑنے میں میرے ملك اور رعايا يرية باي وبربادي آتى بنو أس كويقين موكيا كديس اس ي الزنيس سكار اُس نے اینے بعض عزیزوں اور امیروں کو سلطان کے پاس بھیجا اور التجا کی کہ آ پ پھر ہندوؤل برحملہ نہ کیجیے۔ میں روپیہ حضور کی نذر کرتا رمول کا اور ہمیشہ آپ کا بھی خواہ رمول گا۔ پیاس ہاتھی خبیر نفائس ہندلدے ہوئے ہوئے بھیجنا رجوں گا اور دو ہزار سابی سلطان کی خدمت کے لیے حاضر رکھوں گا۔ راجہ کی اس اطاعت میں اسلام کی عظمت تھی سلطان نے قبول کرلیا۔ سلطان نے سفیر بھیجا کہ ان شرائط کی تعمیل کووہ و کیھ لے۔ ہند کے راجہ نے اُن شرا لط کو بورا کیا اور ہاتھی بھیجتا رہا۔ یوں امن وامان ایسا ہو گیا کہ ہندوستان اور خراسان میں کاروان آنے جانے گئے۔ ساتویں مہم ناراین کی الی ہے کہ اُس کا ذکر طبقات اکبری اور فرشته من نيس ب مرحبيب السير وروضة الصفا اوريميني من ب- حبيب السير من نام نبين لکھا گر بیلکھا ہے کہ گرکوٹ اورغور کی مہم کے درمیان ایک مہم 400ھ میں ہندوستان پر ہوئی۔ اب اس ناراین کے مقام کی تحقیق میں فرگستانی محققوں نے بوی موشکانی کی مگر آخر سمجه ز کر سکر

ہند کے راجہ نے جو دو ہزار سواروں کے بھیجنے کا عہد کیا۔ یہ عجیب واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی عادت میں داخل تھا کہ دہ اپنی سخت جانی دشمنوں کی سپاہ میں بھی نوکری کرنے کوموجود ہو جاتے تھے۔

جب ابوالفتح لودهی نےغور کی فتح میں سلطان کومصروف ویکھا تو پھرسراٹھایا۔اس کئے سلطان کوملتان آنا پڑا۔ اُس نے ملاحدہ وقرامطہ کوخوب درست کیا اور ابوالفتح کوقید کر کےغزنی لے گیا۔

اس مهم كا حال طبقات اكبرى اور تاريخ فرشته مين لكها ب محرر روضة الصفا اور

صبیب السیر اور یمینی میں نہیں لکھا۔ اس سے بعض فرنگستانی محققین نے یہ خیال کیا ہے کہ ساتویں اور آ تھویں مہم ایک ہوگی گراس پر بعض نے بیاعتراض کیا کہ اُس کی حالتیں ایسی مختلف میں کہ اُن کا ایک خیال کرنا بھی دشوار ہے۔ سلطان محمود غر نوی کو یہ خیال تھا کہ ہر سال مندوستان پرایک جہاد کیا جائے تو اُس سے لازم آتا ہے کہ یہ دومہمیں سمجی جا کیں۔ جب مند میں شعار اسلام کا رواج موتا گیا اور مساجد تعمیر مو گئیں تو سلطان مند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔اس نے اپنے جری جوانمردوں کو جمع کیا اور اُن کو بہت سامال انعام میں دیا۔ 404ھ میں نشکر گرال کے ساتھ اندھیری رات میں اُس نے كوچ كيا-خزال كا موسم تقا- جنوبي نيم چل ربي تقى \_سفراچها معلوم بوتا تقاريكر جب سلطان سرِ حد ہند کے قریب پہنچا تو برف بڑی شدت سے پڑی۔ پہاڑ کے سارے رائے بند ہو گئے بہاڑو دادی سب ہموار ہو گئے گھوڑوں اور اونٹول کے پاؤں میں برف کی سردی کا اتر پہنچتا تھا۔ آ ومیوں کے ہاتھ یاؤں اور چرہ کا ذکرتو کیا ہے جوشاہراہ تھی وہ مخفی ہوگئ۔ راہ میں جو آ مے تھا وہی پیھیے تھا۔ اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس عرصہ میں سیاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے برے بوے سیدسالاروں کو بلایا۔ اس طرح سے جب سامان جنگ تیار ہو گیا تھا اور دور دور کے ملکوں کی سیامیں آ کر انتھی ہو کیں۔ پھر سلطان نے سفر کیا۔ (دو مہینے تک اُس کے گھوڑے اُن وریان جنگلوں میں جلے جن میں مولیٹی بھی راہ بھول جاتے تھے ) اور بڑے بڑے عمیق دریاؤں کوعبور کیا۔ سلطان قلعہ نندونہ (ناروین) پر پہنچا یہ قلعہ کوہ بال نات پر ہے۔ وہاں کے راجہ ندر بھیم نے اپنے سیدسالاروں اور رئیسوں کے نظروں کو ایک درہ کوہ میں جمع کیا جس میں دشمنوں کا گزرتا وشوار معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے چھروں کے بیچے مورج جمائے اور ماتھیوں سے راستوں کو روکا۔ یہاں راجه جانتا تھا کہ میں مامن کے گنبد میں بیٹھا ہوں۔ جب سلطان کو بیمعلوم ہوا کہ راجہ کو اپنے مامن پر بیغرور ہے تو اُس نے ویلمی ساہیول اور افغانی نیزہ اندازوں کو ساتھ لیکر حملہ کیا ہے سابی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بحری اُترتے اس طرح جیسے پانی۔ جیسے چاغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہے اور لوہا مقناطیس کو اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کولانے ك ليے با بر كھينچا۔ با بر نكلتے بى سوارول كے ماتھ سے وہ اس طرح مارے كئے جيسے كه شطرنج میں گھوڑے سے پیادے مارے جاتے ہیں۔

جب ندر بھیم پاس اور رئیسوں کی کمک بینج گئی تو وہ اپ مور چوں سے باہر لکلا اور بہاڑ سے میدان میں آیا۔ بہاڑ اُس کے بیجھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔مسلمانوں کے لئیرہ زنی سے بیچھے بٹے تھے۔ ابوعبداللہ طائی انشکر پر جب ہاتھی چلتے تھے تو وہ مسلمانوں کی نیزہ زنی سے بیچھے بٹے تھے۔ ابوعبداللہ طائی نے جو بہادری سے بیٹندی کی تو اُس کا سر اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔سلطان نے اُس کو ہاتھی پر زخموں کی تکلیف کے سبب بٹھایا۔ جس سے بیمعلوم ہونے لگا کہ اس سارے لئکر کا یہی باوشاہ ہے۔ ہندووں کوسب جگہ شکست ہوئی۔ اور بہت سے ہاتھی جو وشمنوں کے لئکر کا یہی باوشاہ تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور ناردین فتح ہوگیا۔ اس کڑت سے غلام ہے۔ ہوگیا۔ اس کڑت سے فلام ہے۔ ہوگیا۔ اس کڑت سے فلام ہے۔ ہوگیا۔ اس کڑت سے وہ پردیس میں اور کا نداروں کے غلام ہے۔

سلطان نے بعد اس فتح کے دبلی تسخیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ارکان دولت نے عرض کیا کہ دبلی کو اس وقت ہم تسخیر کر سکتے ہیں کہ مملکت پنجاب مقیم ہماری قلم و بیں ہو اور آئند پال کے فساد سے بالکل فراغت ہو۔ سلطان کو سے بات پیند آئی فنع عزمیت کیا۔ دو لاکھ بندہ و بردہ ہندوستان سے غزنی لایا۔ غزنی اس سال میں بلاد ہندمعلوم ہوتی تھی کہ سلطان کے فشکر میں ہرایک کے پاس کئی تھام تھے۔

403ھ میں التونتاش سپہ سالار اور ارسلان جاذب نے غرجنتان کو فقتے کیا۔ میہ ملک دریائے مرغاب پرغور کے متصل واقع ہے۔

ان دنوں میں سلطان نے خلیفہ عباسی بغداد والقادر باللہ کو نامہ لکھا (سلطان محمود غرنوی خلیفہ بغداد کو دعوت نامہ) کہ بلاوٹر اسان کا اکثر حصتہ میرے تصرف میں ہے باتی حصتہ جو حضرت کے غلاموں کے پاس ہے وہ بھی مجھے عنایت ہو۔ خلیفہ کوکوئی اور چارہ نہ تھا ناچار سلطان کی درخواست کو منظور کر لیا گر پھر دوسری دفعہ اس نے خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ ثمر قند مجھے عنایت سیجے اور منشور لکھ کر بھیجے ۔ خلیفہ نے اپنچی کی زبانی کہلا بھیجا کہ معاذ اللہ سے کام مجھے سے نہ ہوگا اگر میرے تھم کے بغیر ثمر قند کی تسخیر کا ادادہ کرے گا تو ایک عالم کو تیرے خلاف شورش پر آمادہ کر دونگا۔ سلطان کو اس جواب سے بڑا رنج ہوا اور خلیفہ کے اپنچی سے کہا کہ تو بہے جاؤں اور اُس کو برباد کر کے اُس کی خاک ہاتھیوں کی بیٹے پرغزنی میں لاؤں۔ ایکچی بین کر چلا گیا اور کچھ دنون سے بعد اُس کی خاک ہاتھیوں کی بیٹے پرغزنی میں لاؤں۔ ایکچی بین کر چلا گیا اور کچھ دنون سے بعد

نامدلایا اورسلطان محود غزنوی کو دیا کدامیر المونین نے یہ جواب لکھا ہے۔خواجد ابونصر زوزنی نے کہ دیوانِ رسالت تھا' اس نامہ کو کھولا تو اُس میں دیکھا کہ ہم اللہ الرحمٰن لکھا ہے اور بعد اس کے چندسطروں میں حروف مقطعات ال م لکھے ہیں اور آخر میں الحمدللدرب العالمين و الصلوة على رسول محمد واله اجمعين تحرير ہے'باتی کچھنيں۔ سب دييرومنثي جيران تھے كه بيركيا جواب ہے۔ تفاسیر میں ان حروف کی تفسیر دیکھی مگر کچھ ندمعلوم ہوا۔ خواجہ ابو بکر قبستانی نے جرائت كرك عرض كيا كه حضور في جو ہاتھيوں كے ياؤں كا ڈرادا لكھا تھا اس كايد جواب الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے یہ سنتے ہی سلطان کے ہوش اُڑ گئے جب ہوٹ مل آیا تو بہت رویا خلیفہ کے رسول سے معذرت کی بہت تحالف نذر کے لیے بھیج اور ابو كمركو خلعت خاص عنايت كيا- 410 هيس مندوستان كي فقوحات كا فتح نامه خليفه القاور بالله عباسی کے باس سلطان محود غزنوی نے بھیجا اور ایک سنگ (جو ہندوستان میں سلطان کو ملاتھا اور اُس کی بیر خامیت تھی کہ زخم پر اُس کو لگائے تو فوراً اچھا ہو جاتا تھا) تحفہ بھیجا۔ خلیفہ نے ایک مجلس عظیم کوجمع کیا اور منبر پر بیش کربا واز بلند فق نامه کواہل مجلس کے روبرو برطا۔ ان فقوحات کے سننے سے مسلمانوں کوعید کی سی خوشی ہوئی اور 412ھ میں علیا وصلیا والل اسلام کی جماعت نے متنق ہو کر سلطان سے عرض کیا کہ بیت الحرام کی راہ اعراب وقر مطیون سے مسدود ہو رہی ہے اُن کے خوف سے اور خلفاء عباسید کے ضعف سے مسلمان حج سے محروم رہنے ہیں۔سلطان نے اس عرض برمحمہ ناصحی کہ قاضی القصناۃ ممالک محروسہ کا تھا' امیر عجاج بنا کے اور تمیں ہزار زر سرخ ویکر روانہ کیا کہ اعراب کو راہ قافلہ سے برے ہٹا دیں۔ بہت سےمسلمان قاضی صاحب کے ساتھ ہوئے۔ جب بدقافلہ بادیدفید میں پہنیا تو عربوں نے اُسے روکا۔ قاضی صاحب پانچ ہزار وینار اُن کو دیتے تھے گر احد بن علی کھنے اعراب معرض مواجس کوایک تیرانداز نے مار ڈالا۔ اعراب بھاگ گئے تو اُس سال ج خوب موا۔ جب ولایت خوارزم مامون کے بعد اُس کے معید ابوعلی کو کمی تو اُس نے سلطان محوو غزنوی کی بہن سے نکاح کیا اور اس رشتہ بندی سے سلطان کے ساتھ سی ووسی ہوگئی۔ جب مامون کی حکومت ختم ہوئی تو اُس کا جانشین ابوالعباس مامون ہوا۔ اُس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ خلوص عقیدت ظاہر کر کے اجازت جاہی کہ اُس کی بہن ہے جو اُس کے بھائی کی بیوی سی خطبہ تکاح بڑھائے۔ سلطان نے اجازت دیدی اور اس طرح مجت کی بنیاد متحکم ہوگئ۔ ابوالعباس مامون کہ آخر ایام میں سلطان نے اس کے پاس ایٹی جیجا اور درخواست کی کہ ولایرے خوارزم میں خطبہ اُس کے نام بردھایا جائے۔ ابوالعباس مامون ف اسین اعیان دولت سے مشورہ کیا تو اکثر نے بیکھا کہ جب تک آپ کا ملک دوسرے کی شرکت سے خالی ب بم كمر خدمت باندھ موئ موجود بين اور اگر آپ كسى اور ك ككوم ہوتے ہیں تو ہم تلواریں کیے کھڑے ہیں' آپ کومعزول کرینے اور کسی اور کو تخت بر پٹھا کیں کے۔ سلطان کا ایلی بیصورت حال دیکھ کر چلا گیا۔ اعیانِ خوارزم شاہی نے بیر کہد دیا گر چکر وہ سلطان کے اقوال کے رو کرنے ہے پشمان ہوئے اور نیال تکمین جوصاحب جیش خوارزم اورسر دفتر ابل جسارت وخسارت تھا، مہم کے واسطے تیار ہوا۔ ایک دن وہ اوباشوں کے گروہ کے ساتھ خدمت ابوالعباس مامون میں گیا۔ اندر سے خبر آئی کہ اُس کا انقال ہو گیا کی مختص کو اس ہولناک واقعہ کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس کے بعد پسر ابوالعباس کو تخت پر بٹھایا۔ بیہ خوارزی گروہ خوب جانتا تھا کہ سلطان اس کا انتقام ہم سے لے گا اس لیے سب نے مل کمر فتم کھائی کہ اگر سلطان محمود غزنوی انتقام کے دریے ہوتو اتفاق کرے اُس سے خوب اویں۔ جب سلطان محمود غزنوی کواس عذر کی خبر ہوئی تو صلاح مشورہ کر کے وہ سیاہ کوآ راستہ کر کے خوارزم کی طرف چلا۔ سلطان نے محمود طائی کو مقدمہ انجیش بنا کے بھیجا۔ بدافکر صبح کی نماز بڑھ رہا تھا کہ خمارتاش خوار رمیو نکے سید سالار نے غزنو یوں پر جھایا مارا بہت سے لوگ قل کیے اور الشکر کو بھا ویا۔ سلطان نے پھرائے خاص غلاموں کا الشکر بھیجا۔ اُس نے خوار زمیوں كو فكست دى خمار تاش كو كرفآر كيا اور أس كوسلطان كى خدمت مي لاع ـ جب سلطان قلعہ بزار اسمیہ یاس کہنجا تو ایک سخت الرائی صبح سے دو پہرتک موئی تو شام تک بہت سے آدی سلطان کے ہاتھوں اور گھوڑوں نے پامال کیے پانچ ہزار آدی قید ہوے اور باقی بھاگ عے۔ نیال تکبین متی میں بیٹے رجیموں سے عبور کرنا جا ہتا تھا کدایک مخص نے اُس کو تشتی میں باندھ لیا اور سلطان کے باس لے آیا۔ سلطان نے ابوالعباس مامون کی قبر کے یاس سولیاں کھڑی کیں ان پر نیال تلکن اور اُس کے ساتھیوں کو چڑھایا اور مامون کی قبر پر بید كنده كرا ديا كه "بزا قبرمامون ابن مامون" يعني (بغي عليه حشمه و اجرعلي دمه خدمه فقبض اليه السُّلُطَانُ يمين الدولة والمين الملة حتىٰ اقبض منهم و صلبهم علے الجدوع عبرة للناظرين واية للعلمين) خوارزم كى حكومت ميرحاجب كبيرالتونتاش كو

دی قیدیوں کوغرنی بھجوایا پھرسب کا قصور معاف کر کے چھوڑ دیا۔

سلطان نے سنا تھاجیر کے ملک میں ہاتھی بڑے تو ی بیکل ہوتے ہیں اور اُن کو میدان جنگ میں لڑ عزور تھا۔ سو میدان جنگ میں لڑنا خوب آتا ہے۔ تھاجیر کے حکران کو ان ہاتھیوں پر بڑا غرور تھا۔ سو سلطان فوج جرار کولیکر گیا۔ اُس کو ایسے جنگل میں اوّل گزرنا پڑا کہ جس میں سوائے چرند پرند اور حیوانوں کے انسانوں نے اب تک قدم نہ رکھا تھا۔ گھوڑے کا سم اُس پر نہ پڑا تھا۔ اس میں دانہ پانی نہ تھا۔ اوّل سلطان ہی نے اس جنگل کو طے کیا۔

تھامیر کے نیچے ایک ندی صاف یانی کی بہتی تھی اُس کی تدمیں پھر تھے اور اُس کے کنارے ناہموار اور تیر کی طرح نو کدار تھے۔سلطان اس ندی پر وہاں پہنیا جہاں وہ درہ کوہ میں ملتی تھی وہاں وشمنول نے ہاتھیوں کے چیھیے قیام کیا تھا' اُن کے پاس بہت پیادے اورسوار تھے۔سلطان نے بہال بد حکمت اختیار کی کدایے الشکر کود و پایاب مقامول سے ندی کے پارا تارا اور دھنوں پر دونوں طرف سے حملہ کیا۔ جب ان الشکروں میں آئیں میں قریب آ كرارائى بيرائى مونے كى تو سلطان نے اسے للكركواس دره كو ہ سے جس ميں ندى بدے زور سے بعر رہی تھی عدی کے كنارے ير كھرے موكر ملدكرنے كا تھم ديا كہ كھا نيول ميں جو دشمن چھے ہوئے ہیں اُن کولل کریں۔شام تک سخت الزائی ہوئی دشمن جماعے باتعی چور مے جوسلطان کے پاس کرے آئے جن ان سے بوے بوے ہاتھی سلطان نے اپ پاس ر کھے۔ اس قدر ہندہ مارے گئے کہ اُن کے خون سے ندی کے بانی کا ایسا رنگ بدل گیا کہ كوكى أسے پیتا ندتھا۔ رات ہوگئ ورندوشن اور ہلاك ہوتے۔ يديان تاريخ سينى سے لكھا ہے۔ تاریخ فرشتہ میں اس مہم کو یوں بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کا ارادہ تھا کہ تھامیسر کو فتح کیجے وہ ان دنوں بت پرستوں کا ایبا ہی معبدتھا جیبا کہ بلاتشبید کمہ خدا برستوں کا۔ جب سلطان منجاب میں آیا تو اس سبب سے کہ آنندیال سے جوشرانط ومعامدے مو چکے تھے۔ أن كا ياس تف كدأ نبيس كوئى فرق ندآئ اوراس كاعلاقد لشكر سے يامال ند مو-اس ليے سلطان نے آندیال کولکھا کہ جارا ارادہ تھاجیر کا ہے۔تم کو جاسے کہ اپ معتد آدمیوں کو جارے نشکر کے ہمراہ روانہ کر دو کہ اثناء راہ میں وہ اپنے علاقوں کو بتاتے جائیں تا کہ نشکر ے اُن کو گزندند بنجے۔ آنندیال نے اس بات کو غنیمت سمجھا۔ سامان رسد وغیرہ میں ہمہ تن مصروف ہواکل تاجروں اور بنیے بقالوں کو تھم دے دیا کہ لیکر سلطانی کے لیے غلہ جمع کرواور کل اپنے ماتخوں کو تاکید کی کہ لٹکر سلطانی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دو ہزار سوار اپنے ہمائی کے ساتھ سلطان کے خدمت میں بھیج اور ایک عرضی لکھی کہ تھائیسر ہمارا معبد ہے اگر حضور وہاں کی رعایا پر خراج اور محصول مقرر کریں تو بہتر ہے اگر حضور میری درخواست منظور فرما میں گئے تو میں بھی بچاس ہاتھی سالانہ نذر کروں گا۔ سلطان نے اس پر حکم لکھا کہ بُت پرتی کی بخ کئی کرنا اور شرع اسلام کا رواج دینا ہمارا کام ہے۔ جب دتی کے راجا کو بی خبر پنجی تو اس نے اور راجاؤں کولکھا کہ سلطان مجمود غرنوی لھی نامعدود سے تھائیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر اس بیل کا بندنہ با ندھو کے تو وہ سب پر پانی بھیر کر خاک میں طائے گا۔ محمود غرنوی تھائیسر میں واخل ہوا اور دل کھول کر بتوں کو تو ڑا۔ سب سے بڑے ملائے گا۔ خبیمت بے حساب ہاتھ آئی۔ بت کوغرنی بھیجا کہ وہاں بیروں کے تلے ہمیشہ روندا جائے۔ غنیمت بے حساب ہاتھ آئی۔ ایک یا تو ت ملائے جو تا میں یا تو ت ملائے جساب ہاتھ آئی۔

سلطان نے 406 ھ میں کشمیر کا ارادہ کیا۔ قلعہ لوہ کوٹ تک آیا ہے قلعہ نہایت متحکم تھا۔ سلطان نے اس کا محاصرہ کیا۔ جب اس محاصرہ پر مدت گزرگی اور کشمیر کو کمک اور اطراف سے بھی پہنچ گئی جاڑے اور برف کی بھی شدت ہوئی تو سلطان نے محاصرہ چھوڑا غرنی کی راہ ملی۔ اس سفر میں لشکر اُس صحرا میں پہنچا جہاں پانی کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا ایک خلق پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ یہ پہلی وفعہ تھی کہ ہندوستان کے حملوں میں لشکر اسلام کو اس طرح کا صدمہ پہنچا کہ سینکروں جانیں ضائع ہوئیں بہت کی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور کوئی متصدحاصل نہ ہوا۔ غرنی سلطان بے نیل ومرام واپس آگیا۔

پنجاب تو مرتوں سے اہل اسلام کے قدموں میں تھا۔ اب سلطان محمود غرنوی کے ارادوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بلند اور فراغ ہو گئے کہ اُس نے بداولوالعزی کی کہ وسطِ ہند کا دروازہ اہلِ اسلام کی فتح و نصرت کیلئے کھولے۔ اُس نے ایک لفکر جرار جمع کیا۔ ایک مورخ نکھتا ہے کہ ایک لاکھ سوار اور ہیں ہزار پیادے تھے۔ تاریخ کیمین میں نکھا ہے کہ ہیں ہزار سوار ماوراء انہراس کے پاس تھے۔ فقط جہاد کے ارادہ سے وہ آئے تھے۔ سلطان کی اس فرزائی کو دیکھیے کہ اُس نے سابی شمر قند اور بخارا ان ملکول کے لئے جو ابھی فتح ہوئے تھے یہ فرزائی کو دیکھیے کہ اُس نے سابی شمر قند اور بخارا ان ملکول کے لئے جو ابھی فتح ہوئے تھے یہ تد بیر نہایت معقول تھی اگر ہمراہ نہ لیتا تو وہ کب اس کے پیھے بیٹھتے۔ ضرور ایبا دنگا فساد چھے علیہ کیا تے کہ سلطان کو آگے بڑھنا دشوار ہو جاتا پھر اس سیاہ فراوان کو ہمراہ لیکر وہ سات دریاؤل محکم دلائل وہراہین سے مذین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وہراہین سے مذین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے اُن مقامات پر اُترا جہاں اُن کے پاٹ کم تھے۔اس مہم میں سلطان جس راہ ہے قنوج آ یا گیا مورخوں نے مختلف طرح ہے بیان کیا ہے گر ہم تاریخ بیمینی کے موافق اس سفر کا حال بیان کرتے ہیں۔ نشکر کولیکر اوّل شمیر میں آیا۔ شمیر اور غزنی کے درمیان ایسے گھنے جنگل تھے کہ اُن میں ہوا کا گزر بھی دشوار تھا۔ اُن میں جانور نفہ سرائی اور شور وغل مچاتے تھے۔ سلطان کے بیس ہزار ماوراء انہری سابی اس لئے آ گئے تھے کہ وہ اُن کو کہیں جہاد میں بھیج کر غازی و شہید بنا دے۔ سلطان نے اس لشکر کو ہمراہ لیکر قنوج کا ادادہ کیا۔

غرنی اور تنوج کے درمیان گھوڑوں اور اونٹوں کی تین مہینہ کی راوتھی۔ سو سلطان نے رات دن سفر کرنا شروع کیا۔ وہ دریائے سندھ سے اُترا۔ پھر جہلم راوئ بیاس سنج سے عبور کیا۔ یہ دریا ایسے عمیق بیں کہ ان میں ہاتھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس سے مجھ لینا چاہئے کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا گزری ہو گی جن ملکوں سے سلطان کا گزر ہوا وہاں کے حاکموں نے اُس کی اطاعت اختیار کی اور اپنے سفیر جھیجے۔ سلی یا جاتی بن شاہی بن یمنی حاکم ورہ ہائے کشمیر نے سلطان کو یہ جانا کہ وہ کو کی خدا کا فرستادہ ہے اس کے پاس حاضر ہوا راہ نمائی کا ذمہ لیا اور ایک بنگل سے دوسرے جنگل میں لے گیا۔ آ دھی رات کو کوچ کا نقارہ بجتا اور دو پہر کے بعد تک منزل طے ہوتی۔ 20 رجب 409ھ کو یہ لشکر جمنا پار اُترا۔ راہ میں سلطان کو ایسے بلند قلع نظر آ نے کہ اُن کے دیکھنے کیلئے گردن پیٹے سے لگ جاتی تھی۔ اب وہ قلعہ کو ایسے بلند قلع نظر آ نے کہ اُن کے دیکھنے کیلئے گردن پیٹے سے لگ جاتی تھی۔ اب وہ قلعہ کرن میں پنچا (یہ بلند شہر کا پراتا نام ہے) راجہ ہردت کے ملک میں یہ قلعہ تھا۔ جب اُس نے سلطان کی خدمت میں آیا ان سب نے دین اسلام قبول کیا اور بُت برتی کو ترک کیا۔

کچھ توقف کے بعد سلطان قلعہ مہابن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں کا راجہ کل چند تھا۔ وہ کثرت مال جال اور مملکت پر برا مغرور تھا۔ بڑے بڑے راجہ اُس سے لڑتے ہوئے ڈرتے تھے اُس کے پاس ایسے مضبوط قلع تھے کہ بھی اُن کو زمانہ کے ہاتھ ہے آسیب نہیں پہنچا تھا وہ اپنے لگئے تھے کہ بندوھوپ چہنے تھا کہ اُس میں درخت ایسے گھئے تھے کہ نہ دھوپ جا سکتی تھی نہ معلد جب ملطان وہاں پہنچا تو اُس کا لشکر اس جنگل میں اس طرح کھس گیا جیسے بالوں میں تنگھی جاتی ہے اور قلعہ کی راہ دریافت کر کی۔ خت لڑائیاں ہوئیں گر ہندوؤں کو ہر جگہ شکست ہوئی۔ بہت سے سپاہی اُن کے قبل ہوئے اور پچھ جمنا کے پار چلے گئے۔

غرض اس طرح پچاس ہزار ہندوعرصہ فنا اور ورطہ عنا میں پڑے۔کل چند نے نتجر تھینچ کر پہلے اپنی بیوی کو مارا اور پھر اپنا سینہ چاک کیا۔ سلطان کو ایک سو اٹھاون ہاتھی ہاتھ آئے اور بہت سی غنیمت تھی۔

جب سلطان کوکل چند کی مہم سے فراغت ہوئی تو وہ محمر امیں گیا۔ وہاں عمارتیں دیکھیں جن کو یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ وہ آ دمیوں نے نہیں بلکہ دیوتاؤں نے بتائی ہیں۔ وہال کی عادتیں بھی ایس دیکھیں جو عادات جاریہ کے خلاف تھیں اور اُن کا یقین مشاہدہ ہی ے آسکتا ہے۔شہر کی نصیل سنگ خاراک بنی ہوئی تھی۔ اُس کے دو دروازے جمنا کے کنارے کی طرف ایسے مضبوط بے ہوئے تھے کہ پانی سے اُن کو آسیب نہیں کافئے سکتا تھا۔ شہر کے دونوں طرف ہزار قصر تھے اور ان میں بت خانے تھے اور وہ سرے پاؤل تک لوہے كى ميخول سے مضبوط كئے مكتے تھے۔ بيسب عمارتيل مجج كى بنى موئى تھيں۔سب مندرول سے بڑے شہر کے درمیان میں ایک مندر عظیم الثان ورفع البتان تھا کہ نہ تو اس کا تو بیان جاسکتا ہے ندنقشہ تھے سکتا ہے۔سلطان نے شرفاء غزنی کواس عمارت کی نبست لکھا ہے کہ اگر ہزار دفعہ ہزار دینارخرچ کے جاکیں اور دوسو برس تک جا بک دست کار بگر و وستکار بنا کیں تو مجی الی عمارت نہیں بن سکتی۔ بنول میں ہر ایک کی آ محصول میں یا قوت جڑے ہوئے تھے۔ان یا تو تول سے ہرایک یا قوت کی قیت بچاس ہزار دینار سے کم نہ ہوگی۔ایک بت كى آئكسيس صاف وچكدارياتوت ارزق كي تميس - اس كا وزن ساز سع جارسودهال تعا-ایک بت کے دو پاؤں سونے کے وزن میں جار ہزار جار سومثقال کے تھے۔ان بتوں میں کل سونا وزن میں اٹھانوے ہزار تین سومثقال تھا۔ جاندی کے بت دوسو تھے مگران کا وزن بغیر تو ڑنے کے معلوم نہیں ہوسکتا تھا وہ ترازو میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ سلطان نے تھم وے دیا کد سارے بتخانے نقطہ آگ سے جلا دیے جائیں۔ حالانکہ ان کو جلانے سے توڑے بغیر عمارتوں کا نقصان بہت ہوا ہوگا۔ بعض مؤرخ ککھتے ہیں کہ سلطان نے بعض مندروں کو حسانت کے سبب سے نہ توڑایا حصانت کے سبب سے نہ توڑ سکا۔ بعد اس کے سلطان نے تنوج (فخ قنوج) کی طرف کوچ کیا۔ تنوج تعجف سے فقرح موتا ہے ، یہ فال نیک پہلے سے موجود تھی۔ سلطان نے اپنے اشکر کا ایک حصتہ پیچھے چھوڑا اور تھوڑی جے پال راجہ سے لڑنے کے لئے لے گیا۔ راجہ کے ساتھ بھی تھوڑے سیابی تھے اور وہ اپنے کسی امیر کے پاس جانے کو تھا۔ اس ملک میں سلطان نے جس قلعہ کو دیکھا اُس کو گرا کر زمین کے برابر کیا۔ پہار برابر کیا۔ یہاں کے باشندوں نے کیا اسلام قبول کیا یا تلوار لیکر لڑنے کو کھڑے ہوئے۔ بیشار قیدی اور غنیمت سلطان کو ہاتھ لگی۔ 8 شعبان 408ھ، 1017ء کو سلطان کے قریب چنچنے کی خبرین کر داجہ ہے پال گڑگا یار بھاگ گیا۔

قنوج کی فصیلوں میں سلطان داخل ہوا تو اس میں سات قلعے جدا جدا ہے ہوئے سے اور اُس کے نیچ گئے بہتی تھی۔ دو سے اور اُس کے نیچ گئے بہتی تھی۔ تنوج میں دس ہزار بخانے تھے۔ جن کو ہندو کہتے تھے کہ دو دو تین تین ہزار برس گزرے ہیں کہ ہمارے باپ دادانے بنائے تھے۔ سلطان نے ایک ہی دن میں ساتوں قلع لے لئے اور سپاہ کو تھم اُن کے لوٹے نے کا دیدیا۔ باشندے یا تو بھاگ گئے یا چرم می داسیر ہو گئے۔

قنوج کی تعریف بندومسلمان دونوں کرتے ہیں گر اس کی دجہ کوئی نہیں معلوم ہوتی کہ بیش کی کہ بیش کیوں دولت سے مالا مال اور باشان و کھوہ گنا جاتا تھا۔ نہ تو وہاں کے راجہ کا ملک وسیح تھا کہ ہندوستان میں کسی اور راجہ کا نہ ہو۔ نہ اُس کی حکومت اور راجاؤں سے زیادہ تھی۔ اس زمانہ میں قنوج کے مؤرخ بید بیان کرتے ہیں کہ اُس کی شہر پناہ پندرہ کوس کے گردے میں تھی۔ اس زمانہ میں ہزار قبولیوں کی دکا ہیں تھیں۔ راجہ کے پاس پانچ لاکھ بیادے تھے۔ تمیں ہزار سوار تھے۔ اس ہزار فرہ پوش تھے۔ اصل حال معلوم ہوتا دشوار ہے۔ گر ان مؤرخوں کے بیان میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ قنوج کی خواہ پہلے شان پھھاور ہو۔ گر اب تو وہ قصبہ ہنہ ہے۔ البتہ اس کے گرد عمارات کے کھنڈر باتی ہیں جوار باب بصیرت کو عبرت دلاتے ہیں۔ اب اوپر جو بیان قنوج کی ہو کا کلعا ہے قوج کا تو ہم کی دوئوں نہ کی راجہ کوررا سلطان کے لئکر کی عظمت اور شوکت دیکھ کر دیگ رہ گیا اور سواے اس کے کچھ بن نہ پڑی کہ رومال سے ہاتھ باندھ کرمع اپنے اہل وعیال کے سلطان کے حضور میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اُس پر بہت لطف و کرم کیا اور کسی طرح کی سلطان کے حضور میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اُس پر بہت لطف و کرم کیا اور کسی طرح کی سلطان کے دورہ کیا گو ہم خود کر تہماری ہو دکر کینے۔ چنانچ اس نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی دشمن تم کو سائے گا تو ہم خود کر تہماری ہو دکر کینا ہو بیانچ اس نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی دشمن تم کو سائے گا تو ہم خود کر تہماری ہو دکر کینگے۔ چنانچ اس نے وعدہ کیا کیا ایک کہ اگر کوئی دشمن تم کو سائے گا تو ہم خود کر تہماری ہو دکر ینگے۔ چنانچ اس نے وعدہ کیا اینا بھی کیا۔

مجر سلطان منج دے کی طرف متوجہ ہوائ یہ برہموں کا قلعہ مشہور تھا۔ اس کے مباشدے شر بے مہار تھے۔ وہ مقابلہ کے لئے کھڑے ہوئے گر جب مقابلہ نہ کر سکے اور

اُن کو بیہ بھی یقین تھا کہ مسلمان ہم کو جیتا نہ چھوڑیں گے تو وہ فصیلوں پر سے کود کود کر بھا گئے گئے گراس طرح کودنے میں باش باش ہو کر مر گئے۔

بیشہر منج دے برانا شہر منجاؤں (منجم کی فتع) معلوم ہوتا ہے جس کے کھنڈر کانپور سے جنوب میں دس میل کے فاصلہ پر بڑے ہیں وہ قنو تی برہموں کا مرکز ہے۔

پھرسلطان قلعہ آئی یا اسونی کی طرف متوجہ ہوا یہاں کا حاکم چنڈیل حور تھا۔ وہ ہندووں کے امیروں اور سپرسالاروں میں سے تھا۔ اور ہمیشہ فتح پاتا تھا۔ اس قلعہ کے گردگھنا جنگل تھا اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جن پر کوئی منٹر نہ چلتا تھا اور ایبا اندھرا رہتا تھا کہ چاندنی اس میں دکھائی نہیں وہتی تھی۔ بوی چوڑی اور گہری خندق قلعہ کے گردتھی۔ چنڈیل بھور نے جب سلطان کے آئے بوصنے کی خبر سی تو اس کے ول میں بوا ہول اٹھا اس نے جان لیا کہ موت منہ کھولے میری تھرف آ رہی ہے۔ اس لئے وہ بھاگا۔ سلطان نے اس کے پانچوں قلعوں کے منہدم کرنے کا تھم دیا۔ انہیں کے طبے کے پنچ باشندے دب اس کے پانچوں قلعوں کے منہدم کرنے کا تھم دیا۔ انہیں کے طبے کے پنچ باشندے دب مال مشرق میں فتح پورے ان کا مال اسباب لوٹا گیا۔ یہ قلعہ اسونی گرفا کے گوشہ شال مشرق میں فتح پورے دس میل پر ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے اس کوسونی کمار نے (جو سورج کا میل متال میں ان باریا تھا اس نے یہاں بلدان کیا اور اس شہر کواپے تام پر آباد کیا تھا۔

جب سلطان نے سنا کہ چنڈیل بھاگ گیا تو اُس کو افسوس ہوا اور وہ قلعہ شروا کی طرف چلا۔ یہاں کا راجہ چندر رائے تھا 'ہندوؤں ہیں بڑے رہے کا راجہ تھا۔ پور جے پال ہے ہمیشہ اُس کی لڑائی بہتی تھی اور کشت وخون ہوتا تھا جے پال نے اپنے پرانے وشن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیجا کہ اس رشتہ مندی کے سب سے ہمیشہ کیلئے رشتہ اتحاد قائم ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیاہنے کیلئے رائے چند کے پاس بھیجا۔ رائے چند نے اُس کے بیٹے کو قید کر لیا اور اُس کے باپ کے سب سے جو اُس کے نقصان ہوئے تھے اُن کا معاوضہ چاہا۔ پس اب پور جی پال مجبور تھا کہ رائے چند کے قلعہ اور ملک پر ہملز نہیں کر سکنا تھا۔ اپنے بیٹے کو بھی نہیں مُحرور اسکنا تھا۔ غرض ان دونوں ہیں چھیڑر چھاڑ ہمیشہ رائی تھی کہ سلطان محود غرنوی اس ملک میں آ گیا۔ پور جی پال تو راجہ بھون چند کے باس جا کر جھپ گیا مگر چندر راجہ سلطان محود غرنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سانہیں ہے وہ ہندوؤں کا چیشوا کیسا کہ سلطان محود غرنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سانہیں ہے وہ ہندوؤں کا چیشوا

نہیں ہے اُس کے باپ کے نام سے فوجیں بھاگتی ہیں بہتر ہے کداس سے سلح کی جائے اگر تم اس سے لڑو گے تو چچھتاؤ گے آ گے تہمیں اختیار ہے۔ اگرتم اپنی سلامتی چاہیے ہوتو کہیں حبیب جاؤ۔ چندر رائے نے بھیم پال کی صلاح کو مان لیا وہ اپنے ہاتھیوں اور خزانوں کولیکر پہاڑوں میں جاچھیا۔ اس صلاح ورائے بتانے کا سبب بیتھا کہ میں وہ سلطان کے وہم میں ابیا نہ پھنس جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے' جیسے کہ بھیم بال کے رشتہ دارمسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے قلعہ شروا کو فتح کر لیا۔ گراس کا اصل مطلب بیتھا کہ چندر رائے کو گرفتار کرے اس لئے وہ اس کی طاش میں پندرہ فرالنگ ایے جگل میں چلاجس کے کانوں سے اس ك للكركة آدى زخى موئے - آخركوأس نے 25 شعبان 410 هه (6 جنورى 1019 م) كو ومن كوجاليا ـ سلطان نے اپن وشمنول برحمله كرك أن كول كيا اور تين دن تك مردول كى تلاثی۔ بہت سے باتھی گرفتار کئے۔ ایک ہاتھی جواس راجہ کامشہور تھا' وہ خود سلطان کی طرف جلا گیا۔ جس کا نام خدا داد رکھا گیا تمام غنیمت تین بزار درہم کا مال غنیمت ہاتھ لگا اور قیدی اتنے ہاتھ لگے کہ دو سے کیکر دس درہم تک ایک قیدی فروخت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غزنی کو روانہ ہوئے ۔ دور دور سے سوداگر اُن کے خرید نے کو آئے۔ سارا ماوراء النبر، عراق، خراسان ان ہندی غلاموں سے بھر گیا۔ گورے کالے امیر غریب سب غلامی میں آ کر برابر ہو گئے۔ بیہ سروادہ،سیون رائی جو کین ندی کے کنارہ پر کالنجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے یا سرسوا گدہ جو بھونے ندی کے کنارہ پر کوچ سے کچھ فاصلہ پر ہے۔ جن بہاڑوں میں راجہ چندر رائے جاکر چھیا تھا وہ بند کے کھنڈ کے بہاڑوں کے سواکوئی اور نہیں ہو سکتے کیونکہ جب سلطان محود غرنوی 8 شعبان کو تنوج میں ہو اور 25 شعبان کو ان بہاڑوں میں آ گیا ہو تو سوار ان کے اور پہاڑ نہیں ہو سکتے۔ سرسوا گڈھ بندیلکھنڈ کے راجاؤں کی تاریخ میں برامشہور مقام ہے اور دو برس بعد چندو بھاٹ نے رہتی راج دبل کے راجد کی لڑائیوں میں اس قلعہ کا ذکر کیا ہے کہ اُس کی حفاظت میں بہت ست اجہ مارے گئے۔

میں مطان نے کشمیر کا قصد کیا۔ کوہ لوٹ کا محاصرہ کیا۔ ایک مہینہ اس میں صرف کیا گر قلعہ کو ابیا مستحکم و بلندلو ہا لاٹھ پایا کہ اُس کا فتح کرنا اپنے اصاطہ قدرت سے باہر دیکھا۔ یہاں سے لا ہورکی طرف گیا۔ گرفشکر کو جو انبار اطراف میں تخت و تاراج کیلئے جمیجا۔ بہت مال و دولت ہاتھ گئی چونکہ جیال کا بچتا ضعیف ہوگیا تھا اور اجمیر کے راجہ کے یاس بھاگ گیا تھا۔ اس لئے سلطان شہر لا ہور پر قابض ہوا اور اپنے امراے معتد ہیں سے ایک کوصوبہ پنجاب حوالد کیا اور اُس کے اضلاع میں اپنے عالی صاحب تدبیر مقرر کئے۔ باح و تاراح کی جگد ملک گیری اختیار کی ایک لشکر یہاں متعین کیا اور اس ملک میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اول بہار میں وہ غزنی چلا گیا۔ پہلی دفعتی کہ دریائے اٹک کے جانب شرق میں لشکر اسلام نے سکونت اختیار کی مجربیبی ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیادتھی۔

سلطان نے آپ جیوں سے عیور کیا۔ ماوراء النہر کے سرداروں نے اس کا استقبال کیا۔ ہر ایک نے اس کا استقبال کیا۔ ہر ایک نے اپنے مقدور کے موافق پیکش دی۔ پوسف قدر خال کہ ترکستان کا بادشاہ تھا' استقبال کے لئے آیا۔ اس میں دوستانہ ملاقات ہوئی' جشن شاہانہ بوی تیار پوں سے ہوئے تخد تھا گئے۔ علی تکنین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ سلطان نے اُس کو گرفار کر کے ہندوستان کے کی قلعہ میں محبوں کیا۔

کنور رائے راجہ تنوج اور سلطان کے باہم عہد ہو چکا تھا کہ اگر کوئی راجہ اس کو ستائے گا تو وہ اس کی المداد کرے گا اب کالنجر کے راجہ نندرائے نے اور راجاؤں کو اپنے ساتھ لیکر قنوج کے راجہ کو دبانا چاہا۔ اس راجہ کی اس حرکت سے کہ محمود غرنوی کی اُس نے اطاعت کر اُن تھی ' سب راجہ نتمظر ہو گئے اور اس پر لعنت طامت کرتے تھے۔ جب بی خبر سلطان محمود غرنوی کو پینی تو وہ راجہ کالنجر سے لڑنے کے لئے چلا۔ وسط ہندکی وہ پہلے سیر کر چکا تھا مگر اُس کے آنے سے پہلے ہی راجہ کالنجر نے تنوج کے راجہ کا کام تمام کر دیا۔

غزنی سے جب فوج سلطان گیر آتا تھا تو راجہ ہے پال دوم جس کو پورج پال فاری کتابوں میں لکھا ہے۔ لککر سلطانی کا دریائے جمن پر سدراہ ہوا۔ راجہ اند پال کا بیٹا ہمیشہ سلطان کی اطاعت کیا کرتا تھا گرشاستِ اعمال جو آئی تو راجہ کالیخر کا طرفدار ہو گیا۔ اس دریا کی طغیاتی لشکر سلطانی کے عبور کی مانع ہوئی گر آٹھ امیر دریا سے پار اُتر گئے اور راجہ ہے پال کے بوتے کو فلست دی ملک کو تخت و تلداج کیا اور بُت خانوں کو لوٹا۔ غرض وہاں ندرائے کے ملک میں سلطان آیا۔ اس راجہ نے بھی لڑائی کے ارادہ سے بڑالشکر جمع کیا تھا۔ چھیس ہزار سوار اور بینتالیس ہزار پیادے اور چھ سوچالیس ہاتھی جمع تھے۔ سلطان نے جو کسی بلندی پر چڑھ کر بیلا دلکر دیکھا تو دل میں پشیان ہوا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ خدا کی درت جب رات ہوئی تو ندراے پر درگاہ میں انتجا لایا فتح اور سلامتی کیلئے گڑ گڑایا۔ خدا کی قدرت جب رات ہوئی تو ندراے پر

اییا خوف عظیم طاری ہوا کہ وہ سب اسباب چھوٹر چھاڑ کر فرار ہوا۔ جب دن ہوا تو سلطان نے دیکھا تو خود گھوٹرے پر سوار ہو کر کمین گا ہول کو دیکھا اور پھر دستِ غارت دراز کیا پانچ سو اس ہاتھی اُس کو یہاں سے ہاتھ گئے۔غرض بعد اس فتح کے غزنی کو مراجعت کی۔ اس مہم بیں کئی با تیک ایک بین کہ اُن کا حل ہونا دشوار ہے۔ اوّل وہ دریا جہاں سلطان محمود غزنوی اٹکا کی با تیک ایک جی حقیق شہیں۔ کون تھا۔ کوئی دریا ہے۔خرض کچھتیق شہیں۔ کون تھا۔ کوئی دریا ہے۔ اُن کو جیر ہم کرتا ہے۔ تو کوئی برام گنگا بتلاتا ہے۔ اس مہم کا نام مہم راہب دوسرے کوئی بور جیپال کو نہیر ہا جیپال لکھتا ہے۔ تو کوئی بیٹا بتلاتا ہے۔ اس مہم کا نام مہم راہب

412ھ، 1023ء میں سلطان کو خبر گی کہ قیراط اور ناردین کے آ دمیوں نے بغاوت اختیار کی۔ ان دونوں دیار کے باشندے بت پرست تھے۔ سلطان نے لشکر جمع کیا اور بہت سے آ منگر اور عظم اش ساتھ لئے اور اُن کی طرف روانہ ہوا اوّل قیراط کو فتح کیا۔ یہ ملک قیراط کا سروسیر تھا۔ وہال میوے پیدا ہوتے تھے اور ترکتان کے درمیان واقع تھا اور وہاں باشندے شیر برست تھے۔ یہاں کے حاکم نے اطاعت کی اور اسلام قبول کیا اور باشدے بھی اینے حاکم کی تعلید کر کے مسلمان ہوئے۔ حاجب علی بن ارسلان یا صاحب علی بن ایلار کو ناروین فتح کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے قلعہ کو سرسواری فتح کر لیا اور اس مقام یر ایک قلعہ بنوایا اور علی قدر بن سلحوقی کو یہال کا حاکم مقرر کیا۔ اسلام نے اس ملک میں اشاعت مائی۔ اس مہم کی نبیت بہت سے محققین کو اشتباہ ہے۔ اوّل قیرات اور تاردین کے صحیح نام اور مقام دریافت کرنے میں بہت کوشش کی گئی۔ فاری تاریخوں میں نام ایس بے روائی سے لکھتے ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں مقاموں کے نام مختلف طرح سے لکھے ہیں کوئی قریت لکھتا ہے اور کوئی قرات اور ناردین لکھتا ہے۔غرض بعد تحقیق کے میں جمعلوم ہوتا ہے کہ میہ قیراط اور ناردین کا وہ ملک ہے جس میں سوات باجوڑ اور ایک حصہ کا فرستان کا واقع ہے۔طبقات اکبری کا بیان ایسا ہے کہ جس سے کچھ شبہ نہیں رہتا کہ حقیقت میں یہی ملک ہے اور بہت سے بدھ موجود ہیں جو یہال کی شیر برتی کی شہادت ویتے ہیں۔ بدھ کا نام شاکی شکھ تھا۔ سنگھ شیر کو کہتے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں نے بود ہوں کو شیر برست لکھا ہے۔

413ھ، 1024ء میں راجہ کالنجر کی تادیب کے واسطے سلطان محمود غرنوی نے

لا ہور سے قصد کھرکیا۔ جب سلطان گوالیار پہنچا اور وہاں کا محاصرہ کیا' چار روز بعد راجہ نے امان ما گلی اور 35 ہاتھی نذرانہ میں بھیجے۔ سلطان نے امان دی اور کالنجر کی طرف روانہ ہوا۔

ٹی قلعہ سارے ہندوستان میں استحکام کے اندر اپنا نظیر نہ رکھتا تھا۔ اس کا بھی محاصرہ کیا گر نندراے نے تئن سو ہاتھی ہدیتا بھیجے اور امان چاہی۔ ان ہاتھیوں پر فیلبان نہ تھے۔ باوشاہ نندراے نے تئن سو ہاتھی ہدیتا ہوے اور امان چاہی ۔ ان ہاتھیوں پر فیلبان نہ تھے۔ باوشاہ مونے ترکوں سے کہا کہ ان پر چڑھو۔ ترک اُن کو پکڑ کرسوار ہونے گئے ہندووک کو بڑا تجب ہوا۔ راجہ نے ہندی اشعار سلطان محمود غزنوی کی تعریف میں لکھ کر بھیجے۔ پیڈتوں سے اُس کے معنی بو چھے۔ ان کے معنی من کر راجہ بہت خوش ہوا اور اس کو پندرہ قلعوں کا حاکم مقرر کیا۔ راجہ نے بھی بہت سے جواہر، زرنقد اور اسباب اس کو چیش کئے۔ سلطان پھرغزنی کو واپس آ گیا۔

اب سلطان محمود غزنوی کا دل لوٹ مار کے حملوں سے بھر گیا تھا اور الی مہوں میں سے سے بھر گیا تھا اور الی مہوں

اب سلطان حمود غزنوی کا دل لوٹ مار کے حملوں سے بھر کیا تھا اور ایک مہموں میں اُس کو مزہ نہ آتا تھا۔ تنوج کے فتح کے بعد جو جملے اس نے کئے وہ اپنی خوشی سے اس نے نہیں کئے بلکہ مجبوری متھے۔ اب ساری توجہ اس بات پر تھی کہ اسلام کی اشاعت میں گووہ کوئی بڑا آ دمی نہ شار کیا جائے گر یہ بات تو حاصل ہو کہ بت پرسی کے حق میں وہا سمجھا جائے اور بت شکن نام پائے۔ اس لئے اس نے ارادہ سومنات کا کیا۔

بیت ملہ اہلی اسلام کا ایک مشہور جہاد ہے۔ اب تو ہندوستان کے لوگ سومنات کا مقام بھی نہیں جانے لیکن وہ اس دور ہیں بڑے نیرتھوں ہیں گنا جاتا تھا۔ گرئین کے دن لاکھوں آ دمی دور دور سے بہاں آ تے تھے اور ہندوؤں کا بیا عقاد تھا کہ روعیں بدن سے جدا ہوکر سومنات کی خدمت ہیں مسئلہ آ واگون کے موافق آتی ہیں اور سمندر کا جوار بھاٹا نہیں ہوتا بلکہ سمندر اُس کی پرستش میں اُٹھنا بیشتا ہے۔ اس مندر کا وہاں مقام ہے جہاں اب بریرہ نما مجرات میں بھابری وار ہے۔ وہ مہادیو کا مندر تھا۔ جس مکان میں سومنات تھا اور بڑاؤ کریرہ نما مجرات میں بھابری وار ہے۔ وہ مہادیو کا مندر تھا۔ جس مکان میں سومنات تھا اور بڑاؤ کے جوابر اور الماس جو درود یوار میں بڑے ہوئے تھے اور بڑاؤ کی جوت اور جگمگاہث سے وہاں دن رات برابر تھے۔ وہوں مصع جوابرات کے لگے ہوئے تھے۔ وہومن سونے کی زنجیر کئی تھی۔ اس میں گھنے گھڑیا لیس کئی تھیں جس وقت ہوجا کا وقت ہوتا تھا وہ بچتے تھے۔ اُس کے مصارف کے گھنے گھڑیا لیس کئی تھیں جس وقت ہوجا کا وقت ہوتا تھا وہ جو اُس حقاظت کے واسطے متعین تھے۔ وہاں حقاظت کے واسطے متعین تھے۔

زمین کے باہر۔ گنگا اگرچہ چھسوکوں پر ہے مگرروز تازہ گنگا جل آتا تھا اور اس سے سومنات کواشنان ہوتا تھا۔ پانچ سوگائیں اور تین سوگویے تھے جو پوجا کے وقت بھجن گاتے تھے اور نا چتے تھے۔ اس قدر دولت اس مندر میں جمع تھی کد کسی راجہ کے خزانہ میں نہ ہو گی غرض جب مہم سومنات کی غزنی میں جویز ہونے گئی تو ہزاروں مسلمان ترکستان اور دوسرے ملوں سے نمری جوش کے ساتھ ہو لئے۔ اُن کی نہ تخواہ تھی نہ ور ماہد فقط غنیمت کی اُمید جمراہ تھی۔ ماہ ستمبر 415ھ، 1064ء میں بیفوج غزنی سے روانہ ہوئی اور ماہ اکتوبر میں ملتان میں کپنی۔ يهال مانان سے راستہ بالكل جنگل بى جنگل تھا۔ ندراہ شي آوى ماناند كھانا، بينتاليس بزار اونوں پر یانی اور غلہ لا دا گیا۔ ہر ساہتی تا کید کی گئی کہ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان رکھ لے۔ غرض سیسب سامان درست كر كے 350 ميل لق ووق ميدانوں كو لپيث كر اجمير ك ياس ملطان - اكرچهكوئى راجدايما ندتها كه سلطان ك اراده سے داقف ندتها مكر كوئى بدند سجمتاً تھا کہ بیطوفانِ بمیر بجلی کی طرح آن پڑے گا اور پہاڑ کی طرح آن اڑیگا۔ اب راجہ اجمیر نے سوائے بھا گئے کے کوئی جارہ نہ دیکھا۔ راجہ بھاگا وارالخلافہ خالی ہوا۔ اُس کا ہر ایک گھرب چراغ موا۔ سامنے تارا گڈھ کا قلعہ نظر آیا۔ گرسلطان محمود غرنوی نے اس کے محاصرہ کو بے سود جانا اپنا سفرمنزل بمنزل مطے کرنا شروع کیا۔ راہ میں جو اور قلعے بڑے اُن کو محکراتا ہوا چلا گیا۔ مجرات کے مشہور شہروں میں نے اوّل وہ نہل واڑہ میں پہنچا۔ اگر چہ راجہ یہاں کا بردا راجہ تھا مگر سلطان محود غرنوی کے سامنے سے بھاگ گیا۔ بینمایاں فتح الل اسلام کو حاصل ہوئی محرسلطان محود غرنوی نے کچھاس کا خیال نہ کیا سیدھا سومنات کی وُھن میں چلا گیا۔ خدانے اُس کومنزل پر پہنچایا۔سمندر کے کنارہ پر ایک قلعه عالیشان نمودار ہوا۔ أس كاسرا سان سے باتيں كرر باتھا۔ ياؤں ميں أس كے سمندر اوث رہا تھا۔ فصيلوں ير جگہ جگہ پہرہ بندی تھی جب مندر والوں نے دیکھا کہ نشانِ محودی لہرا رہا ہے اور اُس کے ساتھ سازوسامان لاؤلشکر موجود ہے تو دیواروں پر کھڑے ہو ہو کر پھر پکار پکار کر کہتے تھے كمتم الي الكرك محمند يرجم كولوف آئ موراس كى تم كو خرنيس كه مارك دايا سومنات في تم كويهال بلايا ہے۔ سارے مندوستان ميں شوالے مندر بت تم في تو زے میں۔ اب اُس کی عوض میں مارا یہ دیوتا تہاری گردنیں توڑے گا۔ ایکی ایسے ایسے پیغام سلطان محود غرنوی کے پاس لائے مرأس نے کان ایا کرسنا بھی نہیں کہ کیا کہتے ہو۔ تیوری

بدل كر منه چير ليار جب دوسرا دن مواتو سلطان محمود غزنوى في اين حير اندازول كوفسيل کے پہرہ والوں سے جا مجر ایا۔ ان تیر اندازوں نے وہ تیر برسائے کہ ہندوؤں کو فصیل چھوڑتے بی بن پھر ہندوایے دلوتا کے قدمول برگر بڑے اور گر گرانے گا۔ بدروتے بی رہے کہ مسلمان جھٹ سیرھیاں لگا' کمندیں ڈال' فصیلوں پر چڑھ گئے اور تھبیر کے نعرے مارنے شروع کئے۔ راجپوتوں کا حال میہ ہے کہ جیسے وہ جلد سرد ہو جاتے ہیں' ویسے ہی جلد حرارت میں بحرآتے ہیں۔غرض غیرت سے اُن کا خون جوش میں آیا۔مسلمانوں سے ایسا لڑے کہ اُن کے یاؤں اکھڑ گئے۔مسلمان بہت نقصان اٹھا کر اُلٹے پھرے۔مسلمانوں نے تیسرے روز پھر حملہ کیا اور بہت نقصان اٹھایا اور جب سلطان محمود غزنوی نے بڑے زور کا حملہ کیا اور زینے لگا کرفصیل پرلشکر چڑھایا تو مندر والوں نے اپنی بہادری ہے اُن کوسر کے بل گرایا اس سے پتہ چل گیا کہ وہ اینے مندر کی حمایت میں آخر وم تک اور نے کوموجود ہیں۔ اب آس پاس کے جو راجہ مندر چیزانے کے لئے جمع ہوئے تھے انہوں نے باہر این لشکردل کی صفیں آ راستہ کیں۔ مجبوراً محاصرہ چھوڑ کر نئے دشمنوں سے لڑتا پڑا۔ وونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی لڑائی اتنی زور دار تھی کہ بیا ہت بی نہیں جاتا تھا کہ س طرف کا بلہ بھاری ہے یہ وہم ہونے لگا کہ لفکر اسلام ضعیف ہو گیا۔ سلطان محمود غز نوی مصطرب ہوا۔ (ایک سنائے کے عالم میں تھا کہ دیکھے) خدا کیا دکھا تا ہے۔ خدا کی درگاہ میں التجالایا عجرو نیاز سے دعا کمیں مانکیں اور خرقہ شیخ ابوالحن خرقانی پہنا بعداز ال گھوڑے پر سوار ہوکر اپنی فوج کے دل بڑھانے لگا۔ سیاہ جواتنے دنوں سے سلطان محمود غزنوی کے پار کاب لڑی ہو وہ ایسے وقت میں چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی۔غرض سب نے یک جاں ہو کر اور تکبیر کہد کر ایبا قدم برهایا که کوئی اُس کوروک نه سکا\_ پانچ بزار ہندوؤں کوتل کر ڈالا۔ ہندو **بھاگ** کر مندر میں مست سلك اليي بيت لفكر اسلام أن ك ول من بيلي كدمندر ك سابيول كوبهي بيخ كي أميد ندرى - چار بزارسابى ول بواكر كے باہر نكلے اوركشتول ميں بيٹوكر بھا كنے كا اراده کیا مگر سلطان محمود غزنوی نے اُن کے پکڑنے کے واسطے کشتیاں چھوڑیں۔ان میں سے پچھ مارے محے کچھ جان بچا کر چلے گئے۔ کچھ ڈوب کر مر گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غرنوی مندر کے اندر داخل ہوا اور سومنات کی ناک آڑا دی اور توڑنے کا تھم دیا۔ پیاری دوڑ کریاؤں میں گریڑے اورعرض کرنے گے اگر خبابعالی اس مورت کو نہ تو ڑیں تو اُس کے عوض میں جس قدررو پیکہیں گے ہم نذر کردیں گے۔ یہ بات من کر سلطان نے کچھ تامل کیا اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک بت فروش نام یانے سے بت شکن نام یانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس منجگوی مورت برایک ایبا گرز مارا که نکوے مکڑے ہوگئے۔ حب اتفاق اُس کے پیٹ میں اس قدر میرے موتی اور جو ہرات بیش بہا نکلے کہ اُس نذرانہ کی اُس کے آگے کچھ اصل نہ تھی۔ بدد کھ کرسلطان محمود غرنوی باغ باغ ہو گیا۔ دو لکڑے اُس کے مدینہ بھیجے۔ دو غربی كو بجوائے جن ميں سے ايك جامع معجد ميں اور ايك ديوان عام كے دروازہ ير ذال ديا۔ كت بي كداس مهم ميس كم ازكم وس كرور رويدكا مال كو باته آيا بوكا\_اني غنيمت عرجر باته نہیں گئی تھی۔ انہل واڑہ کا راجہ پرم دیوگندابہ کے قلعہ میں پناہ کیر ہوا۔ بیة قلعہ سمندر میں تھا۔ جب سمندر کا یانی اُتر تا تو اُس تک رسائی موتی - سلطان محمود غر نوی نے اشکر بھیجا۔ اُس نے قلعه فتح كرليا مكر راجه باته نه آيا- بعد ان فتوحات كے سلطان محدد غزنوى أبهل واره آيا اور ساری برسات يمين كافى اس ملك مين آب و مواكى صفائى اور آوميول كى حمانت ول آرائی زمین کی شادانی یانی کی روانی کو دیچه کرید خطه اُس کو پسند آیا پھر اراده کیا که غرنی مسعود کو دے دیجئے۔ اور اپنا یہال علیحدہ دارالخلافہ بنائے اورسلطنت کو بردھائے۔ سلطان محود غزنوی کی اس عالی حوصلگی کو دیکھنا چاہئے کہ وہ سکندر ذوالقرنین بنا چاہتا تھا۔ یہاں رہے سے بیرمطلب تھا کہ جہازوں کا بیڑا تیار کرے پھر انکا اور پیکو کو فتح کرے اور وہاں کے سونے و جواہرات کی کانول سے متمتع ہو۔غرض ان خیالات سے یہاں رہ جانے کا ارادہ کیا تھا مگراس کے مشیروں نے اُسے ڈھیلا کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ خراسان کوئس محنت اور جانکا بی سے صاف کیا۔ اُس کوچھوڑ تا اور گجرات کو دارالسلطنت مقرر کرنا مصلحت ملی نہیں ہے۔اس بات کوسلطان نے مان لیا اور مراجعت کا ارادہ کیا۔سلطان نے فرمایا کہ کسی ایسے مخض کو منتخب کروجس کو یہال مملکت اور حکومت سپر د کر جا کیں۔ بہت امیروں نے آپس میں مشورہ کیا اور عرض کیا کہ اس ملک میں چر ہارے آنے کا اتفاق نہ ہوگا۔ یہاں کے سی مخض کو حاکم مقرر کرنا چاہئے۔ اہالیانِ سومنات سے اس معاملہ میں کچھ گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا حسب ونسب اس ملک میں داب طلیموں کا ہے اور اُن میں سے ایک مخص یہاں ریاضت میں مشغول ہے۔ اگر اُس کو یہاں کی سلطنت عنایت کی جائے تو بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بید دابعلیم بڑا تندخو ہے۔ بید میاضت اُس کی عصمت بی بی از بے چادری ہے۔ جب اُس کو لڑائی جھکڑے سے ملک ہاتھ نہ آیا تو یہ سانگ بھرا ایک اور دابھلیم ہے۔ وہ بہت عاقل دانا ہے در بار حاکم بھی ہے سب اُس کی بات مانتے ہیں۔ اگر سلطان اُس کے نام فرمان بھیج تو وہ سر آ تکھوں سے حاضر ہو وہ یہاں خوب دانج کرے گا اور آپ کا خراج باج اوا کرتا رہے گا۔ سلطان نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملک کے حاکم کو یہاں بلاکر راجہ بنانا مناسب نہیں۔ وابھلیم مرتاض ہی کو یہاں کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وابھلیم نے عرض کی کہ ایک وابھلیم میرا دشمن ہے۔ جس وقت حضور یہاں سے تھریف فرما ہوئے وہ جھے دبا کر ملک چھین لے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ اُس کو میرے حوالے کیجئے۔ ملطان نے اس دابھلیم کا ملک لے لیا۔ پہلے یہاں دستور تھا کہ بادشاہ کو مارانہیں کرتے سے بلکہ اپنے تخت کے بنچ نہایت تھ و تاریک گر بناتے اور اس کے اندر آیک سوراخ رکھتے اُس میں سے دانہ پائی اندر جاتا اور راجاؤں کو قید کر دیتے تھے۔ اب تک بیر مکان تیار نہ تھا۔ اس لئے وابھلیم مرتاض اندھا ہوگیا تھا۔ اس لئے وہ بھلیم خرنی سے مجرات آیا تو دہ جب یددابھلیم خرنی سے مجرات آیا تو دہ کیلئے بنایا تھا اُس میں سے والہ سیجئے۔ خدا کی قدرت جب بیددابھلیم خرنی سے مجرات آیا تو دہ کیلئے بنایا تھا اُس میں سے والہ سیجئے۔ خدا کی قدرت جب بیددابھلیم خرنی سے مجرات آیا تو دہ کیلئے بنایا تھا اُس میں سے والہ سیجئے۔ خدا کی قدرت جب بیددابھلیم خرنی سے مجرات آیا تو دیلئے بنایا تھا اُس میں سے وابھلیم مرتاض قید ہوا۔

ی جیے اس ملک میں آ نا وشوار تھا' ایسے ہی اُلٹا جانا مشکل تھا۔ جس راہ سے آیا تھا وہاں اجمیر اور انبیل واڑھ کے راجاؤں کی فوجیں کمین جس بیشی تھیں۔ سلطان کی فوج نے کسے چھے مصائب اُٹھائے سے اور کیا کیا لڑائیاں لڑی تھیں۔ اُس سبب سے وہ کم ہوگی تھی۔ سلطان جنگ کرنے کی مصلحت نہ جانتا تھا۔ اس لئے وہ اس راہ سے نہ گیا جس راہ آیا تھا۔ بلکہ بیابان اور ریکستان سندھ کی راہ اختیار کی۔ ملتان جانے کا قصد کیا۔ راببر ساتھ لئے گر راببر سنے راہ نہ بتائی بلکہ راہ سے بوراہ اور گراہ کیا اور الی راہ پر ڈال ویا جہاں پائی کا پتا نہ تھا۔ جب رات دن سفر ہوا اور پائی نہ ملا تو ایک تلالی سارے لفکر میں پڑگئ ر راببر سے پوچھا کہ پائی کہاں سے ملے گا اُس نے جواب دیا کہ میں سومنات کا فدائی ہوں۔ تھے اور تیرے لفکر کو ایس جی قبان کو وہیں مارڈ الا۔ پائی کی تلاش میں ادھر اُدھر پھرتا تھا کہ مرغان آ بی نظر آ کے۔ اُس سے یقین ہوا مارڈ الا۔ پائی کی تلاش میں ادھر اُدھر پھرتا تھا کہ مرغان آ بی نظر آ کے۔ اُس سے یقین ہوا کہ جہاں سے جانور ہوں وہاں پائی ضرور ہوگا۔ غرض اُن سے ایک چشے کا پید مشکل سے ملا۔

اس عرصہ میں بہت سے آ دمی مر گئے۔ کچھ دیوانے ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ ملتان کی راہ سے سلطان غرنی یہ جے گیا اور اس سال میں خلیف القادر بالله عباس نے اُس کو لقب کہف الدولت والاسلام عطا فرمایا۔ اب اس مہم میں بیہ باتیں قابل غور ہیں۔ اول گندابہ جس میں راجہ انہل واڑہ جا کر چھیا، کیا مقام ہے۔ فاری تاریخوں میں اُس کے نام مختلف طرح کے لکھے ہیں۔ غالبًا وہ کھانڈ اوار کا محیا واڑ میں ہے۔ ووم سومنات کی تحقیقات جو تاریخ فرشنہ میں لکھی ہے کہ وہ مرکب سوم اور نات سے ہے۔ سوم نام بادشاہ کا بے جس نے أسے بنایا تھا اور نات أس بُت كا نام ہے۔ يدوونوں علم مكر نام بت " تنجاند اور شهر كا ہوگيا ہے اور نات كمعنى ہندی میں بزرگ کے ہیں۔اُس نے قیاس جگناتھ یہ کیا ہے مگر یہاُس کی فلطی ہے۔اصل میہ ہے کہ مشکرت میں سوم چاند کو کہتے ہیں۔ مہاد ہو کی پرستش اس سوم نات کے نام سے بھی کی جاتی ہے اس لئے اُس کوسومنات کہتے تھے۔ جاعد کی پہلی اور چودہویں تاریخ کو اُس کا اشنان بدی دهوم دهام سے جوتا تھا شاید اس لئے اس کوسومنات کہتے تھے۔ پہلے مؤرخوں نے کھاس بت کے اعضا اور خط و خال نہیں بیان کئے وہ لنگ کی شکل تھا۔ اس میں آ کھ ناک کچھے نہ تھے اولنگ ٹھوں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مؤرخوں کا لکھنا کہ بتر ے تاک اُڑائی اور گرز سے پیٹ کو توڑا اس میں سے جواہرات لکلے غلط ہے۔ ابور یحان پیرونی کا لکمنا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اُس کے سر کے اور یعنی لنکم برسونے کی بوشش اور جوابرات بڑے ہوئے تھے۔

تاریخ فرشتہ میں جو حال سومنات کے توڑنے کا لکھا ہے وہ ایک کہانی دراصل گھڑی ہوئی ہے گمر وہ ولچیپ الی ہے کہ ان مؤرخوں نے جو تحقیق سے فرض نہیں رکھتے افکا کر دیا ہے۔ ابور یحان ہیرونی نے ضحے لکھا ہے کہ سومنات لنگ تھا۔ یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ لنگ کے پیٹے نہیں ہوتا جو اس میں جواہر بھرے جاتے۔ ہندوستان میں بارہ مندر لنگ کے پیٹے نہیں ہوتا جو اس میں جواہر بھرے جاتے۔ ہندوستان میں بارہ مندر لنگ کے پیٹ آن میں ہے ایک سومنات بھی تھا۔

فاری تاریخوں میں سومنات کے پیٹ سے جواہر نکلنے کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ اگریزی تاریخوں میں اس سے زیادہ بیہودہ یہ کہانی گھڑی جاتی ہے کہ سومنات کا دروازہ صندلی محمود غزنوی لے گیا تھا جس کو 1842ء میں اگریز سرکار بڑی دھوم دھام سے غزنی سے شالی ممالک میں لائی اور اُس کواٹی فتح کا نشان بنایا۔ ان تکالیف کے بعد بھی سلطان محمود غرنوی کو چین نصیب نہ ہوا اسے ایک دؤ ہہ ہندوستان پھر آتا پڑا۔ سومنات سے جب واپس آیا تھا تو ہاہ سلطان محمود غرنوی کے آئیف رسال اور مزاحم جود کے جائے ہوئے تھے۔ وہ بہت ی فوج لیکر ملتان کی طرف گیا۔ اور ایک پیڑہ چودہ سو کشتیوں کا بنوایا۔ ہر کشتی میں تین شاخیں ہنی لگا ئیں۔ دو ادھر اُدھر اور ایک پیشانی پر غرض یہ کشتیاں ایک بنیں کہ جو کوئی اُن کے سامنے آئے وہ کلڑے کلڑے ہو جائے۔ ہر کشتی میں تین کہ جو کوئی اُن کے سامنے آئے وہ کلڑے کلڑے ہو جائے۔ ہر کشتی میں تیں تیر انفظ اور قارورہ موجود تھے۔ اس بیڑہ میں سوار ہوکر جاٹوں پر جملہ کیا۔ جاٹوں نے اس بیڑہ کی خبر پاکر اُن جزیروں میں آمدور دفت میں سوار ہوکر جاٹوں سے بچنا آسان تھا۔ جاٹوں نے بھی بعض کہتے ہیں کہ چار ہزار اور بعض اور دشن کے جاٹوں کی کشتی جو سلطان محمود کہتے ہیں کہ آئے ہرار کشتیاں تیار کرا کیں خود مسلح ہوکر اُن میں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آمادہ ہوئے۔ اب یہ دونوں بڑے آباں میں خوب لڑے۔ جاٹوں کی کشتی جو سلطان محمود غزنوی کی کشتی باس آئی تھی دہ ان آئی شاخوں سے پاش پاش ہو جاتی تھی۔ بہت سے غزنوی کی کشتی باس آئی تھی دہ ان آئی شاخوں سے پاش پاش ہو جاتی تھی۔ بہت سے جاٹوں کے ابل وعیال چھے تھے۔ اُس نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نے جائوں کے ابل وعیال چھے تھے۔ اُس نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نے خزنی کو مراجعت کی۔

اب محققین تاریخ میں شبہ نہیں کرتے کہ سلطان محود غرنوی جائوں سے لانے آیا کیونکہ لاہور کی سلطنت بگڑنے پر بیہ جائ ضرور متمرد ہو گئے ہوئے اور زور پکڑ کر لوٹ بار شروع کی ہوئے اور زور پکڑ کر لوٹ بار شروع کی ہوگے۔ بلکہ ایک فقرہ کال التاریخ میں بیلکھا ہے کہ سلمانوں کی ریاست منصورہ پر جائوں نے حملہ کیا اور وہاں کے رئیس کو اپنے ندہب ہے منحرف ہونے پر مجبور کیا۔ بیخفین نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ملتان کے پاس پہاڑوں میں وہ کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ غالبًا نمکسار پہاڑوں کا سلسلہ ان کا لمجا اور ماوی ہوگا۔ جن جائوں نے سلطان محمود غرنوی کا مقابلہ کیا تھا وہ شال مشرق میں زیادہ پھیل گئے ہوئے، جس سے انکا صاحب قوت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محتقین اس بیڑہ میں شاخسانے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ دریا ایسا وسیع ہونا ممکن نہ تھا کہ اُس میں بیہ بڑے سا سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قدر کشتیوں کا جمع ہونا ممکن نہ تھا۔ ایک بڑا اعتراض میہ کرتے ہیں کہ سلطان محمود غرنوی نے مجرات سے مراجعت میں شختیاں وصیبتیں اُٹھا کیں اس نے دریا ہے سندھ سے کیوں فاکدہ نہ اُٹھایا۔ اگر وہ ایسا بیڑا بنا

سکتا تھا نو ضرور وہ مصائب کے دور کرنے کے لئے اسے بنا تا۔ بیجھی نہ تھا کہ وہ اس راہ ہے ما آشنا تھا۔ محمد بن قاسم کی مہمات سے اور افغانوں کی قربت سے ضرور اُس کو اطلاع ہوگ۔ 418ھ میں سلطان محمود غزنوی نے ابو الحرب ارسلان کو امیر طوس مقرر کیا کہ دریائے امویہ (جیجون) سے جوسلجوئی اُٹر کر ملک میں فساد کرتے ہیں اُن کا خاتمہ کرے۔ امیرطوں نے جنگ ہائے عظیم کے بعد لکھا کہ جب تک سلطان خود یہاں رونق افروز نہ ہوں عے سلجو قیوں کا فساد مناممکن نہیں۔ یہاں رہے میں مجدالدولہ فخر الدولہ کی کم سنی کے سبب سے اُس کی مال سیدہ سلطنت کرتی تھی۔ وہ ہرروز در بار کرتی پردہ کے چیچے بیٹھ کر وزراء سے باتیں کرتی۔ اطراف سے جو خطوط آتے، اُن کا جواب بغیر کسی مدد کے لکھوا دیتے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو خط لکھا کہ اُس کے نام کا سکہ و خطبہ اینے ملک میں جاری کرے یا جنگ كيلئے آ مادہ ہو۔سيدہ نے جواب ميں لكھا كہ جب تك ميرا شوہر زندہ تھا' مجھے انديشہ تھا كد أكر سلطان يه فرمائ كا تو كيا تدبير كرني موكى مكر اب مجھے كچھ اس كا فكر نبيس ہے۔ سلطان عاقل وفرزانہ ہے اور جنگ دوسردارو۔ اگر مجھ برظفر ہوئی تو سلطان کا اس سے پچھ نام نہ ہوگا کہ ایک بوہ عورت پر فتح یائی۔ اگر جھ سے فلست یائی تو قیامت تک اس بدنا می كا داغ محوت موكار (ع چهمروى بودكززنے كم بود) سلطان اس جواب كون كرأس كى خصومت سے درگزر ہا تکر جب وہ مرگئی اور مجدالدولہ کو اختیار ہوا تو ملک ہیں ہرج مرج مونے لگا۔ 420ھ کے اوائل میں غزنی سے عراق کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مازندران میں جب آیا تو مش المعالی قابوس سلطان سے ملا۔ اور بہت تھے تحاکف نذر دیئے۔ چند روز مے بعد وہ کسی تو ہم کے سبب اینے ملک چلا گیا۔ مگر سلطان کے پاس جار ہزار دینار اور سیاہ بھیج گیا پھر معذرت نامہ ایبا لکھا کہ سلطان بھی اُس کے چیچے نہیں پڑا۔ مجدالدولہ کماہیں بہت بڑھا کرتا تھا۔ اُس نے بھی سلطان محمود غرنوی کو اپنی سیاہ کی شکایت میں خط لکھا۔ سلطان کو جب بیرحال معلوم ہوا تو ایک لشکر گرال رے کو روانہ کیا اور امیر لشکر کو ہدایت کی کہ الی سعی کرے کہ مجدالدولہ ماخوذ و مقید ہو جائے۔ جب لفکر سلطانی رے میں آیا تو مجدالدولهاس سے ملا۔ حاجب سلطان كه امير لشكر تھا' أس نے مجدالدوله اور أس كے بيٹے ابو دلف کو گرفتار کرلیا۔ جب سلطان کو بی خبر ہوئی تو وہ بلا تو قف رے میں آیا اور خزانہ رے سے بہت دولت و جوام اور جامد ابر ممیں سلطان کے یاس لائے۔سلا نے مجد الدولہ کو بلا کر

#### www.KitaboSunnat.com-

74

جس وقت سلطان سومنات سے پھر اہے خلیفہ القادر باللہ عباس نے سلطان محمود غرنوی کو القاب تامہ لکھا اور خراسان ہندوستان ٹیمروز خوارزم کا لوا بھیجا اور سلطان کو کہف الدولہ والسلام کا اور اُس کے بیٹے مسعود کو شہاب الدولہ والسلة کا۔ دوسرے بیٹے امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال السلة اور اُس کے بھائی امیر پوسف کو عضدالدولہ و موکدالہلة کا لقب دیا اور یہمی اجازت دی کہ جس کو چاہوا پنا ولی عہد مقرد کرو۔ بیان مسلطان کے پاس بلخ پہنچا۔

پچیس برس کے عرصہ میں جو سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پرسترہ حملے کئے ان سب کا نتیجہ بیڈھا کہ پنجاب کے مغربی اصلاع دولت غزنویہ کی تابع ہو گئے۔مشرق میں قنوج میں جنوب میں اور گجرات میں سلطان کی تخت و تاریع کی یاد باقی رہی۔ سلطان نے ہندوستان پر مستقل سلطنت کرنے کا قصد نہیں کیا۔ (سلطان محمود غزنوی کے خملوں کے نتائج) پنجاب سے باہر جو اُس نے مہمات کیں اُن کا مقصد فرما نروائی کرنے سے زیادہ بت شکنی اور دولت گھسٹینا تھا۔ باپ نے تو صرف پیٹور میں چھاؤنی ڈالی تھی میٹے نے پنجاب کوسلطنت

ٔ غزنوبیه کا ایک تابع صوبه بنا دیا۔

المِي عرب ايراني اور ترك خواه وه شهرول مين ريت مول يا صحرا نشين مول ـ سلطان کی پوری بوری اطاعت کرتے تھے۔ بہن سے فرمان جو خود مختاری کے درجہ پر بہنیے ہوئے تھے۔ وہ بھی اُس کے تھم کو مانتے تھے غرض جب بیددیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں مختلف قویس اُس کی زیر فرمان تھیں تو اُس کے جاہ وجلال کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا بلند پایہ تھا۔ سلطان محود غزنوی نے اپنی خاص حفاظت کیلئے ترک غلاموں کا پہرہ چوکی رکھا تھا۔ اس میں تا تاری سیابی مجی ہوتے تھے۔ اُس نے اپنی سلطنت کے مخلف حصوں میں فوج بجراتی کی تھی وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھا اورسب کو برابر جانا تھا۔ اُس نے ان سیابیوں کے افسر الیم فراست مقرر کے تھے کہ جن کی ماتحق میں سیاہ کام بہت دیت تھی۔ پہاڑی سیاہ میں اُن کے موروثی افسر سے جو کبھی اُن کو بغاوت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اکثر ساہیوں کے افسروں کے نامول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترکی تھے۔ اُس نے بڑی وسیع سلطنت کا انتظام بہت تھوڑی فوج سے کرلیا تھا۔ ضرورت کے وقت فوج بحرتی کرلیا کرتا تھا۔ اگر چ محمود غزنوی کی فوج میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ ہندوؤں کی فوج نے بھی کوئی کام اس کی زندگی میں کیا گر بعد اُس کے غزنی کے انقلابات عظیم میں ہندی سیاہ نے بوے بوے کار نمایاں سرانجام دے۔سلطان جب تک زندہ رہا ہندوؤں سے خدمت کا کام لیتا رہا۔ کچھ ندہب و دین کا خیال نہیں کیا۔ اگرچہ اس کی سیاہ میں ترکی سب مسلمان تھے۔ مگر ان کے نام مسلمانوں جیسے نہ تھے۔جس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ ترک بت برست تھے مگر ناموں سے الیا سمحنا غلط ہے۔ تركول في اسلام اختيار كياليكن اين نام ركف كاقد يي طريقة نبيس جهوزا\_

# عظيم سلطنيت كاتآغاز

ا سبکتین کی وفات کے موقع پر اس کا بڑا بیٹا محمود غرنوی نیٹا پور میں تھا جب کہ سولہ سالہ چھوٹا بیٹا اسلیل بلخ میں تھا جب کا سولہ سالہ چھوٹا بیٹا اسلیل بلخ میں تھا۔ سبکتین کی وصیت کے مطابق امیر اسلیل کو باپ کا جانشین بنا دیا گیا۔ ان دونوں بھائیوں میں ایک فرق بیٹھی تھا کہ محمود غرنوی کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے حکومت پر اسلیل کا حق فائق سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں تھی۔ اس اعتبار سے حکومت پر اسلیل کا حق فائق سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں

جانشینی کی جنگ ہوئی محمود غرنوی کامیاب رہا۔ استعمل گرفتار ہوا اور ساری عمر قید میں رہا۔ جہاں اسے تمام سہولتیں دی گئیں۔غرنی کی ریاست پر بھند کرنے کے بعد محمود غزنوی نے ائی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کرنے کی جدوجهد شروع کر دی۔اس وقت تک ساماندل كاشابراه رايشم يرس قبضة ختم مو چكاتها ان كى تجارت اورخوشحالى برباد مو چكى تقى \_ سامانیوں کی جگدان تجارتی ریاستوں پرتر کتان کے سردار ایلک خان کا بہنہ ہو چکا تھا جس کی وجد سے وہ بہت طاقور ہو گیا۔ اس کا پایدہ تخت کا شغر تھا۔ محمود غزنوی نے 997ء میں سامانعوں کی گرتی ہوئی سلطنت کوختم کیا' اور ہرات' بست' بلخ اورخراسان براپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اور ساتھ عبای خلیفہ القادر باللہ کو اُس نے اپنی اطاعت و خدمت کی پیکش کا خط لکھا چونكدسا انى سلطنت پچھلے سالول ميں اتني طاقتور ہوگئي تھي كەخود خليفه كواس سے خطرہ رہتا تھا اور خلیفہ القادر باللہ عبای (991ء ۔ 1031ء) کی تخت نشینی کے موقع پر سامانیوں نے اس كى تخت تشينى خطرے ميں وال دى تھى للندا خليف القادر نے خوش موكر محمود غرنوى كو ايك فيتى خلعت بھی بھیج اور امین الملت و بیمین الدوله كا خطاب بھى دیا۔ سیاس طور پراس كا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں سامانیوں کی بجائے اب محمود غزنوی براہ راست خلیفہ کا نمائندہ تھا ان دونوں کے درمیان اور کوئی قانونی عہد بدار نہیں تھا۔ خلیفہ اور اس کے فورا بعد محمود غزنوی نے سلطان کا لقب اختیار کیا ، جواسلامی تاریخ میں کہلی بار کسی باوشاہ یا حکران کا لقب بنا تھا۔ اس کے بعد محود غرنوی نے ہرات اور سیتان کے حکر انوں پر حملہ کر کے انہیں مطیع بنایا۔ 999ء میں اس نے کاشغر کے حکمران لیلک خان سے دوی کی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ساتھ بی سامانی سلطنت کے حضے علیحدہ کر کے خراسان اور ماوراء النہر پر لیلک خان کا قضدتنلیم کیا۔ اس کی اور اپنی سلطنت کے درمیان آ مودریا (وریائے جیموں) کو سرحد تسلیم کیا۔ اس نے یہ در پے سامانی سلطنت کے ماتحت جتنے بھی حکران خاندان تھے یا ریاستیں تھیں۔ ان سب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ لیلک خان اور محمود غزنوی کے سابی اور خاندانی اتحاد کا ایک بیجدید بواک ترکتان کے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کرلیا۔

تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ غزنی کی کھی کر محمود غزنوی ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند قلع فتح کرے والی آئی اطلاقہ بنٹر کے قریب تک کا علاقہ تو سبتگین فتح کر چکا تھا۔ نیز تاریخ فرشتہ میں ہی ہی ہے کہ سبتگین نے ہندووں کا مشہور بت

خانہ سودرہ کا مندر برباد کیا تھا۔ سودرہ سیالکوٹ کے نزدیک موجودہ سوہدرہ ہے اور پھر محمود غرنوی کی جے پال سے بری جنگ 1001ء میں پشاور کے پاس ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سبکتین کی فتح کے بعد بیسارا علاقہ در بارغر نوی سے آزاد ہو گیا تھا۔ لہذا '' بی چند قلع لمغان کے سرحدی علاقوں میں شے''۔ بیہ قلع اس نے 1000ء میں فتح کئے۔ بیاس کا ہندوستان پر سردیوں میں حملہ کرتا تھا۔ فرزاں کا ہندوستان پر سردیوں میں جملہ کرتا تھا۔ فرزاں کے موسم میں لیعنی موسم برسات میں وہ غرنی سے چانا۔ سردیوں میں جنگیں کرتا اور اسکے سال مارچ اپریل میں واپس جاتا۔ بھی در ہو جاتی تو مئی جون رہتے میں گرر جاتے' لہذا ہدوستان پر اس کا ہر حملہ دومیسوی سالوں کے چند مہینوں پر بھیلا ہوتا تھا۔

بعامنه برحمله

تيسراحمله محودغ نوى نے 5-1004ء ميں بھائند پركيا اور اسے فتح كرليا۔ بھارتى مؤر خین نے اس سے بھیرہ أج ، بھنتہ اور دوسرے کی شہروں پر قیاس کیا ہے۔لیکن میری رائے ان سے مختلف ہے۔ فرشتہ کہتا ہے وہ 395ھ میں غزنی سے بھافید روانہ ہوا پھر ملتان کی سرحد سے گزر کر بھالند میں مقیم ہوا۔ اب بیا نفظ بھالند ہے بھالید یا تھلٹیر ان میں بھالنہ وراصل چٹن منارہ تھا جورجیم یار خان کے پاس ہے۔اس جملے میں آئند پال کا کروار عجیب رہا ہے کیونکہ بھالنہ کا راجہ بچی رائے آ نند پال کوخراج نہیں دیتا تھا اور اس نے محمود غزنوی کے اضرول کو بھی اردگرد کے علاقوں سے مار بھگایا تھا لہذا آ نند پال نے محمود غزنوی کومشورہ دیا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ محمود غرنوی 1002ء میں سیستان میں خوزیز جنگ الز رہا تھا۔ تو يجھے سے ہندوشاہیوں نے حملتہیں كيا۔ جب وه سيستان سے فارغ ہوا تو اس نے آئد يال · ے خراج ما نگا۔ آنند یال نے کہا '' بھے تو بجی رائے خراج نہیں دیتا میں کہاں ہے آپ کور قم لے کر دول''۔ چنانچہ اس اشارے سے محمود غزنوی نے بچی رائے پر حملہ کیا۔ جنگ میں محمود غرانوی کی فوج تقریباً فکست کھا گئی تھی لیکن پھر انہوں نے ''سلطانی جنگ' ،.....خورکشی کے جذبے کی جنگ بجی رائے سے شروع کی تو بھائنوں کو شکست ہوگئ۔ بجی رائے فرار ہوکر جنگل میں جیب گیا۔ فرکول نے وہاں بھی پیچھا کیا تو اس نے خنج کی مدد سے خود کشی کر لی۔ محود غزنوی اس فتح سے واپس جا رہا تھا تو بید سی جون (1005ء) کا مہینہ تھا۔ سب دریا طغیانی بر متے محمود غزلوی کے سیکٹروں فوجی ان دریاؤں میں غرق ہو گئے اور کروڑوں کا مال

غنیمت اہروں میں بہ گیا۔ اس حالت میں بھی آئند پال نے کوئی حملہ نہ کیا۔ لیکن ملتان کے اساعیل امیر الفتح داؤد نے بار بار حملے کئے اور اس کی فوجوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ امیر ابوالفتح داؤد بن نصر شیخ حمید کا بوتا تھا۔ جس نے سبتھین کی اطاعت قبول کی تھی اور جو اسے خراج دیا کرتا تھا۔

### ملتان برحمله

1006ء میں محود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے اند پال سے دریائے سندھ کو ہنڈ کے مقام برعبور کرنے اور اس کی سلطنت میں سے گزد کر ملتان بر تملہ کرنے کی اجازت ما تکی۔ آنند پال نے ندصرف اجازت دینے سے اٹکار کیا بلکہ اس نے بھٹنڈہ کے راجہ سے مدد مانگی۔ ابوالفتح داؤد کی فوجوں کو ساتھ لیا۔ اُد بجنڈ پور کے مقام پر محمود غرنوی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں متحدہ پنجابی فوجوں کو فکست ہوگئی۔ آنند بال نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محود غزنوی کے ایک دستے نے اس کا پیچیا کیا۔ سودرہ پہنچ کر آنند یال نے این پاید اتخت جانے کی بجائے تشمیر کا رخ کیا اور وہیں روپوش ہوگیا۔سلطان محمود غرنوی نے آ مے بوھ کر ملتان کا محاصرہ کیا۔عضری کے مطابق ملتان کے رہتے میں اس نے دوسوقلعول پر تبعنہ کیا۔ جس کا مطلب ہے دوسو جا گیرداروں کے محل ملتان کا محاصرہ سات دن جاری رہا۔ آ ٹھویں دن ابوافق نے ہرسال دس ہزار "مہری" دیے کا وعدہ کر کے اطاعت قبول کی اور صلح کر لی محدو غزنوی نے اسے ملتان کا حاکم رہنے دیا۔ اتی اثناء میں الطان محود غزنوى كوخر ملى كدايلك خان كرتركول في غزني كى مغربي سرحدول برحمله كرويا ہے۔ چنانچہ اس نے بھندہ کا حاکم آند پال کے بیٹے سکھ بال کو بنایا جو بٹاور میں ابوعلی ججوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کرمسلمان ہو چکا تھا اور اب باشا کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر ناظم کا خیال ہے کہ محود غر نوی نے سکھ پال کو ملتان کی ریاست دے دی اور پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ اسے ملتان کانبیں بھیرہ کا گورز بنایا جائے دونوں بی نا قابل قبول ہیں۔ کیونکہ اب ریاست ملتان محفظہ اور ہندوشاہی سلطنت تنیوں فتح ہو چکی تھیں۔ ملتان میں اس نے داؤر ہی کورینے دیا۔ بعشدہ میں سکھ پال شاہ کو حاکم بنایا اس کا اسلامی نام ڈاکٹر ناظم نے نوازشاہ بتایا ہے۔ بے پال کو چونکہ جنگ میں فلست ہوئی تھی اس کا علاقہ اور قلع قبض میں نہیں آئے تھے۔اس لئے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ لیلک خان کے خلاف اسے 500 گھڑ

سوار 1000 پیادے اور ایک سو ہاتھی دے گا۔ ایلک نے خراسان اور بنخ پر قضہ کر لیا تھا۔ خراسان پرسیاوٹ تکنین اور بنخ پر جعفرتکین کو کو ال مقرر کیا۔ اس صورتحال کو دکھے کر ہرات کا گورز ارسلان جاذب فرار ہو کر غزنی میں پناہ گزیں ہوا۔ محمود غزنوی نے واپس آ کر ایک پری فوج تیار کر کے بنخ پر حملہ کیا۔ جعفرتکین تو فورا بھاگ گیا۔ لیکن ایلک خان نے چین کے بادشاہ کدار خان سے جے عربی اور فاری کے موزمین قدر خان لکھتے ہیں 'فوجی مدو ما گی۔ کدار خان پانچ ہزار سواروں کے ساتھ اس کی مدد کو آیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کو فتح ہوئی تو لیلک اور کدار خان بیائی۔

سكھ يال برحمله

محمود غزنوی، لیلک خال اور کدار خال کے تعاقب کی تیاریال کر رہا تھا کہ 1007ء میں بھافند کے حاکم سکھ پال نے بغاوت کر دی۔ تمام مسلمان افسرول کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہوگیا۔ محمود غزنوی نے اس پر تملد کیا۔ پہلے چند جا گیردارول کو بھیجا جنہول نے اسے گرفآر کرلیا۔ چار لاکھ دینار جرمانداس سے وصول کیا گیا پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں پڑا رہا۔ فرشتہ نے یہاں سکھ پال کی بجائے اب سارا تکھا ہے۔

آ نندپال سے جنگ

سکھ پالی کا انجام دکھ کر آئند پال نے اپنی سلطنت کے لئے بھی خطرہ محسوں کیا۔
اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے راجوں کی فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ اُجین موالیار کالنج فوج وی دویا ہے راجوں نے زیادہ نوجیس آئند پال کی ماتحتی میں دے دیں۔ محمود غرنوی دریائے سندھ عبور کر کے پھچھ کے علاقے میں حضرو کے قریب ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ ان کے سامنے ہی آئند پال کی فوجیس بھی صف آ راتھیں۔ چالیس روز تک یہ دونوں اس طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔
آئند پال کا افکر روز بروز برحتا جا رہا تھا۔ حتی کہ بنجاب کے عوام سسم داور عورتیں سب ساس جنگ میں شریک ہونے گے۔

سلطان محود غزنوی نے اپنی فوج کے اروگرد خندق کعدوالی۔ جنگ کا آغاز محود

غرنوی نے کیا لیکن تمیں ہزار گھر جو نگے سراور نگے پیر تھے ۔۔۔۔ یعنی فوجی نہیں تھے بلکہ عام کسان تھے وہ سندھ کے لوہانوں جیسی حالت میں تھے۔ خندق پارکر کے ترک فوجوں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے نیزوں بھالوں 'تیروں اور تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔۔ اس حملے میں تین ہزار مسلمان فوجی مارے گئے۔ محمود غرنوی نے گھرا کر واپسی کا ارادہ کیا کہ اچا تک نفت (مٹی کے تیل) سے بنایا گیا ایک گولہ پھٹنے ہے آنند پال کا ہاتھی ڈرگیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندولشکری سمجھے بادشاہ ڈرکر بھاگ رہا ہے نیوں ان کی فوج میں بھگدڑ کی محاگ تو ترکول افغانوں اور خلجیوں نے تعاقب کر کے آٹھ ہزار افرادکوقل کیا اور یہ جنگ بھی جیت کی۔ اس جنگ کے سلطان محمود غرنوی غرنی سے 31 دسمبر 1008ء کو روانہ ہوا جیت کی۔ اس جنگ کے سلطان محمود غرنوی اور جون 1009ء میں محمود غرنوی واپس خمود غرنوی واپس غرنی چلا گیا۔ اس جنگ میں آئند پال اور اس کی فوجیس ابھی باتی تھیں۔

## تكركوث برحمله

گرنوٹ اس جگہ تھا جہاں اب کا گرہ ہے جو کہ بھارت کے صوبہ ہما چل پردیش میں ہے۔ یہاں پہاڑی چوٹی پر آیک قلعہ تھا جے قلعہ بھیم کہتے تھے۔ اسے راجہ بھیم نے بتایا تھا۔ یہ قلعہ دراصل آیک مندر تھا' جے ہندولوگ مور تیوں کا گڑھ کہتے تھے۔ قلع میں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی' صرف برہمن پجاری تھے۔ اس کی دولت کی شہرت دور دور تک تھی۔ اب سلطان محمود غر نوی نے اس پر حملہ کیا۔ تین دن کے محاصرے کے بعد پجاریوں نے قلعہ نما مندر کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں سے محمود غر نوی کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپ کے برابر دولت کی لینی سات لاکھ سونے کی اشرفیاں' سات سومن سونے اور چاندی کے اوزار برتن دومن خالص سونا' دو ہزار من خالص چاندی اور بیس من جواہرات محمود غر نوی کے دور چوٹین دن جاری رہی۔ تمام رعایا' کیا شہری محمود غر نوی سات کی عوامی نمائش لگائی' جو تین دن جاری رہی۔ تمام رعایا' کیا شہری اور کیا دیہائی کو دیکھنے کے لئے جوٹی در جوٹی آتے رہے۔'' اب دریائے سندھ اور کیا دیہائی 'اس نمائش کو دیکھنے کے لئے جوٹی در جوٹی آتے رہے۔'' اب دریائے سندھ سے لے کر گرکوٹ تک کا علاقہ غر نوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔

## نارائن بور برحمله

اکتوبر 1009ء میں اس نے ریاست الور میں نارائن کوٹ پر حملہ کیا۔ راجہ نارائن کوٹ بردی بہادری سے لڑا لیکن اسے شکست ہوگئ اور اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے پچاس ہاتھی' دو ہزار سپاہی دینے کے علاوہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی حکومت بچالی۔ اس موقع پر اس نے مجرات کا رخ بھی کیا۔ کسی قلعے پر حملہ تو نہیں کیا لیکن نتھی کے بقول ملک کے بدمعاشوں کو تہہ تیج کیا ہر پہاڑی اور ہر وادی میں قبل عام کیا۔

#### غور پر قبضه

سلطان محمود غزنوی نے 1010ء میں غزنی کے قریب واقع ایک خود مختار سردار محمود غزنوی بن سور پر حملہ کر کے غور پر قبضہ کر لیا۔ انہی غور بول نے بعد میں غزنوی سلطنت کوختم کیا۔ م**لتان بر دویارہ حملہ** 

ای سال 1010ء میں محمود غرنوی نے پھر ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ شہر میں اساعیلیوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا گیااور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کا شخ ابوالفت یا ابوالفتوح واؤد بن نصر گرفتار ہوگیا ، جو ہاتی زندگ خورک کے قلعے میں نظر بندرہ کرمر گیا۔ سلطان محمود غرنوی نے محمد بن قاسم کی مجد کو، (جس خورک کے قلعے میں نظر بندرہ کرمر گیا۔ سلطان محمود غرنوی نے محمد بن قاسم کی مجد کو، (جس کوجلم نے بند کرا ویا تھا') ووہارہ کھول دیا اور مرمت کر کے بحال کر دیا۔

## آ ند یال ہے معاہدہ صلح

داؤو کی فلست کے بعد محود غزنوی نے پھر ہندوستان میں مزید فقوعات کا ارادہ بتایا۔ آنند پال اب تک پھر اپنی فوج کی تشکیل نوکر چکا تھا۔ محود غزنوی نے اس سے الجھنے کی بجائے اس سے دوئی کا معاہدہ کیا۔ آنند پال نے محود غزنوی کو تھا شیر پر حملے سے باز رہنے کی درخواست بھی کی اور اس کے صلے میں محود غزنوی کو معاوضہ دینے کی پیکش کی کیکن محود غزنوی کو معاوضہ دینے کی پیکش کی کیکن محود غزنوی نے کہا کہ غیر مسلموں کی تمام عبادت گا ہوں کو مسار کرنا ضروری ہے چنانچہ 1012ء غزنوی کے بادشاہ کے ماتحت تھا۔ تھا شیر کے مندر میں اس کی میں ایک بت تھا، جس کا نام چکر سوامی (بالک الملک) تھا۔ ہندوؤں کے دل میں اس کی

اتن ہی عزت بھی جتنی مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ کی۔ شاہ دبلی نے اردگرد کے راجوں سے مدد لے کر مزاحمت کی تیاریاں شروع کی ہی تھیں کہ محود غزنوی نے چکرسوای مندر کو فتح کر لیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ دبلی پر چڑھائی کرے لیکن امیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ جب تک آنند پال موجود ہے اور پنجاب فتح نہیں ہو جاتا وہلی پر جملہ کرنا مناسب نہیں چنانچہ وہ واپس غزنی چلا گیا دو لا کھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ ''اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے میں اس قدر ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لفکرِ سلطانی کے ہررکن کے پاس کئی گئی لونڈیاں اور غلام تھے''۔ چکرسوای کانی کا ایک شہر سمجھا جانے بہت تھا جس کے ایک ہاتھ میں'' چکر' نامی ہتھیارتھا' یعنی پہنے کی شکل کا محمود غزنوی اسے ساتھ لے گیا اور غزنوی ہیاں میدان میں اسے ڈال دیا جہاں گھڑدوڑ اور دوسری تھیلیں ہوتی تھیں مجمود غزنوی یہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا۔ پروفیسر مجمد حبیب ہوتی تھیں ہم جود غزنوی یہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا۔ پروفیسر محمد حبیب بوتی تھیں اسے دال دیا جہاں گھڑدوڑ اور دوسری تھیلیں کے بقول اس نے بہت سے نوبی ہندوستان سے بھی بحرتی کئے جو بالآخر ایک الگ ہندو رجنٹ کی شکل اختیار کر گئے ان کا جرنیل بھی ایک ہندو تھا۔

1012ء میں آئد پال طبعی موت مرگیا' اس کا بیٹا تر اوچن پال اور پوتا ہمیم پال ہندوشاہی سلطنت کے وارث ہے۔ بھیم پال کو اس کے ہم عصر راج '' تدر بھیم'' کہا کرتے نتھ۔

### تر لوچن یال

1012ء میں باپ کی وفات کے بعد تر لوچن پال مندوشاتی پنجابی سلطنت کے پایہ ہتند نہ میں ' شاہ' بنا۔ اگلے ہی سال اُس نے محدو غرنوی کو خراج بھیجنا بند کر دیا۔ قلعہ و نند نہ کو بالناتھ کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ ترلوچن پال نے بیخبر بی تو اپنے بیٹے بھیم پال کو اپنی جگہ متعین کر کے خود مہاراجہ شمیر سے مدد لینے شمیر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مدد پہنچی کو نوی فوجوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ 1013ء میں کانی خوزیز جنگ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ بھیم پال بھی بھاگ گیا۔ یہاں سے فادغ ہو کر محمود غرنوی نے تشمیر کا درخ کیا۔ میاں سے فادغ ہو کر محمود غرنوی نے تشمیر کا درخ کیا۔ دریائے تو تی (موجودہ توی) کے کنارے جنگ ہوئی اور مہاراجہ شمیر کی اور ہندو شاہی فرجوں کی متحدہ کمان کو جو کہ جزل زیگا کے باتحت تھی کھلت ہوگی۔ ترلوچن پال ایک بار پھر

کشمیری طرف بھاگا۔ اپنی پکی کھی فو جوں کو جمع کیا اور آیک بار پھر محمود غرنوی سے لڑالیکن کھر مکست کھائی اور بھاگ کر سر ہند (مشرق پنجاب) چلاگیا جمے اُس نے اپنا پایدہ تخت بنایا۔ بیہ ہندوشاہی سلطنت کا آخری پایدہ تخت تھا (پبلا کا بل دوسرا گردیز تیسرا المغان چوتھا او بعنڈ پور پانچواں نندنہ اور چھٹا سر ہند) یہاں 1013ء سے 1018ء تک جمیم پال امن و امان سے اپنی فوج کی تعمیر نو کرتا رہا۔ لیکن محمود غرنوی نے اس پرکوئی حملہ نہ کیا۔ البتہ سرس وا (شروا) کے ماکم چند رائے ہے جمیم پال کی مسلسل فوجی جھڑ پیں چلتی رہیں اور آخر ایک موقع پر چند رائے نے جمیم پال کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

## محمودغز نوى كالشمير برحمله

406 ھ (1015ء) میں سلطان محود غزنوی نے کشمیر کے سرحدی قلع ''لوہ کونے''
پر حملہ کیا۔ حملے کی خبر طبقہ بن مہاراجہ کشمیر کی فوجیں بھی مرکز سے یہاں پہنچ گئیں گر اس
ووران برفباری شروع ہوگئ اور غزنوی فوجوں کو مایوں ہوکر واپس لوٹنا پڑا۔ واپس پر رست
سے بھٹک کر وہ ایک ایسے جنگل میں پھنس گئے جہاں ہر طرف پانی بی پانی تھا۔ محمود غزنوی
کے بہت سے فوجی اس پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ مال و اسباب الگ بہہ گیا اور بہت سا
جانی و مالی نقصان ہوا۔ چند روز بھٹلنے کے بعد وہ اس جگہ سے نکلنے میں کا میاب ہو گئے اور
سیدھے واپس غزنی چلے مجلے۔ اس لیے سیمہم بری طرح ناکام ربی۔

## خوارزم کی فتح

1016ء میں خوارزم پر ابوالعباس مامون کی حکومت تھی۔ محمود غرنوی نے اپنی بہن کی شادی اس ہے کر دی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو ایک سال ہی ہوا تھا کہ خوارزم میں بغاوت ہو گیا۔ محمود غرنوی نے فوراً حملہ کیا' بغاوت کو کچل دیا اور اپنے جرشل التون تاش کو وہاں کا حاکم بنایا اور اسے خوارزم شاہ کا خطاب عطا کیا۔

## وادی گنگا کی فنتح

27 ستبر 1018ء کو محوو غزنو ک غزنی سے وادی گنگا کی فتح کی غرض سے چلا۔ 2دسمبر 1018ء کو اس نے دریائے جمنا کوعبور کیا اور بڑی تیزی سے پوری وادی کو فتح کر لیا 84

جس میں برن (بلندشہر) مہابن (متھرا) کا قلعہ متھراشہراور قنوج اہم مقامات تھے۔ برن (بلندشہر) کا راجہ ہر دت دی ہزار جوانوں کے ساتھ قلع سے باہر نکل کر آیا اور محمود غرنوی کے ساتھ قلع سے باہر نکل کر آیا اور محمود غرنوی ' بلندشہر کو چیئر سے بل کر ان سب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ محمود غرنوی ' بلندشہر کو چیئر سے بغیر آ کے قلعہ مہابن کو چلا گیا۔ مہابن کے راجہ کل چند کو فلست ہوئی تو اس نے بیوی بجول کو تل کر کے خود شی کر لی۔ اس کے بعد وہ جمنا پار کر کے شہر تھر اپنچا جو کرشن واسود یو بجول کو تل کر کے شر تھران کی جنم بھوی تھا۔ یہ ایک عظیم الشان شہر تھا جو بلند و بالا عمارتوں اور فن کے تعمیراتی شاہکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان محمود غرنوی متھرا کی ان بے شار خربی عمارتوں کو تعمیر سے باز رہا۔ کون تعمیر سے بے حد متاثر ہوالیکن ان کے گرانے سے اپنے فوجیوں کورو کئے سے باز رہا۔ متھرا شہر میں بہت زیادہ غارت گرئ لوٹ مار اور آ تشرنی کی گئ وہاں سے والیس آ کے ہوئے منج 'اسی اور سرس وا کے قلعوں کو بھی فتح کرتا گیا۔ قلعہ میرٹ والوں نے دولا تھ بچاس ہورے منج 'اسی اور شیل ہوگ کی بیا نے بیا کی بیان غرنوی فوج نے اسے آلیا تو اس نے خبر سے پہلے اپنی بیوی اور بیلے کوشش کی لیکن غرنوی فوج نے اسے آلیا تو اس نے خبر سے پہلے اپنی بیوی اور بیلے کوشش کی لیکن غرنوی فوج نے اسے آلیا تو اس نے خبر سے پہلے اپنی بیوی اور بیلے کوشس کی لیکن غرنوی فوج نوی نے اسے آلیا تو اس نے خبر سے پہلے اپنی بیوی اور بیلے کوشس کی لیکن غرنوی فوج نوی نے اسے آلیا تو اس نے خبر سے پہلے اپنی بیوی اور بیلے کوشرا سے بہت سامال و دولت اور اسی ہاتھی طے۔ تھرا سے بہت سامال و دولت اور اسی ہاتھی طے۔ تھرا سے بارے شی سلطان محمود غرنوی نے اپنے امیرول کوایک خطالکھا تھا جس میں وہ کہتا ہے:

"اس شهر میں ایک ہزار بلند ترین کل ہیں جن میں سے زیادہ ترسٹک مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔ اور مندر تو اتی تعداد میں ہیں کہ میں انہیں تو رُتے تو رُتے تھک گیا ہوں۔ لیکن ان کا شار نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اس فتم کی محارت بنانا چا ہے تو ممکن ہے کہ ایک لا کھ اشرفیاں (ایک اشرفی دس ماشے سے ایک تولے تک کے وزن کا سونے کا سکہ) صرف کرنے کے بعد دوسوسال کے عرصے میں بہت ہی مشاق اور ماہر معماروں کے ہاتھوں اس کام کو انجام دیا جا سکے۔"

متھرا سے سلطان محود غرنوی نے بے شار مال غنیمت کے علاوہ پانچ سونے کے بُت (جن کی آئکھوں میں یاقوت جڑے تھے) حاصل کیے۔ ان کی قیمت بچاس ہزار اشرفی تھی۔ ان میں ایک بُت میں نیلے یاقوت کا کلوا جڑا تھا جس کا وزن چارسومشقال (ایک مشقال: تقریباً پونے دو ماشے یعنی تقریباً ڈیڑھ گرام۔کل وزن 600 گرام) تھا۔کل سوتا

چاعدی اتنا تھا کہ سواونٹوں پر لادا گیا۔ اس کے علاوہ بچپن بزار غلام اور 350 ہاتھی بھی مالِ غلیمت میں ہاتھ آئے۔ یہاں سے چل کر اُس نے بزیدابن کے قلعوں کو فتح کیا۔ منج کے فوجیوں کو جب فلست ہونے گی تو سب نے اپنے بیوی بچوں کو آگ کے ایک بڑے الاؤ میں بھینکا اور خود'' شیطانوں'' کی طرح لڑتے ہُوئے آخری آدی تک مر نے خزنی واپس جا کہ سطان نے متحراکی نقل میں ایک نہایت وسیع وعریش کی عالیشان مجد سنگ مر بنائی اور خوبصورت قلد بلوں سے اسے بھر دیا۔ لوگ اس کی روشنیوں کو دیکھ کر اے''عروب فلک'' خوبصورت قلد بلوں سے اسے بھر دیا۔ لوگ اس کی روشنیوں کو دیکھا دیکھی دیگر تمام امیروں نے بھی محلات مجدیں اور مدرسے بنائے۔

## كالنجر يرحمك

1019ء سے لے کر 1023ء تک سلطان نے کالنجر پر بار بار حملے کئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کالنجر کا چنٹریلہ داجہ گنڈا اور قنوج کا نیا پرتی ہار راجہ تر لوچن پال اور مهاراجہ آئڈ پال کا بیٹا تر لوچن پال ہندو شاہ تیوں نے مل کر مزاحت کرنے کا مصوبہ بنایا لیکن تر لوچن پال شاہ کو اس کے فوجیوں نے 1020ء میں کالنجر کے رہتے میں قال کر دیا جب کہ ای اثنا میں اس کا بیٹا بھیم پال جیل سے بھاگ کر اپنی فوجوں سے آن ملا لیکن سے ایسا راجہ تھا جس کے پاس کوئی خطہ وز مین نہیں تھا۔ 1026ء تک بھیم پال زندہ رہا اور اس کی وفات کے ساتھ می ہندو شاہی خاندان حکومت اور ہندو شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا البت اس خاندان کے بہت سے نوجوان کشمیر جا کر سرکاری ملازمتوں پر فائز ہو گئے۔

لاہور کی فنتح

1021ء میں سلطان محود غزنوی نے لا ہور کو فتح کیا اور بقول فرشتہ '' سپاہیوں نے بغیر کسی بچکھا ہٹ کے خوب جی کھول کر شہر، آس پاس کے قصبوں اور دیہا توں کو لوٹا اور بے شار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے''

سومنات کی فنتح

ا کتوبر 1025ء میں سلطان محمود غزنوی 30 ہزار با قاعدہ گھڑ سوار فوج اور بے شار

غلام ترک رضا کاروں کا لفکر جرار لے کر سومنات پر حملہ آور ہوا۔ صحرائی سفر کے انتہائی تفصیلی انظامات کئے گئے تھے۔ راستے میں راجوں نے کوئی مزاحت نہ کی۔ جنوری 1026ء میں یہ لفکر سومنات پہنچ گیا۔ کئی دن تک خوزیز جنگ ہوتی رہی۔ پچاس ہزار ہندو جنگ میں مارے گئے اور سومنات کا مندر فتح ہوگیا۔ یہاں سے سلطان کو دو کروڑ دینار مالیت کا مال غنیمت ملا (جب کہ ایک وینار 84 کھ گرین سونے کے وزن کا ہوتا تھا۔) کل تقریباً 84 میٹرکٹن سونے کی وزن کا ہوتا تھا۔) کل تقریباً 84 میٹرکٹن سونے کی مالیت کا مال تھا۔



باب3

## سلطان محمود غزنوی کے تاریخی حملے

يبلاحمله

اگست 1001ء میں دل بزار ختنب گفر سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پیاور کی طرف پیش قدی کر دی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ ہے پال 12 بزار گفر سوار اور 30 بزار پیادہ فوج اور 300 ہاتھوں کے درمیان بزار پیادہ فوج اور 300 ہاتھوں کے جمراہ اس کے مقابلہ پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بھگ شروع ہوگئی۔ ہندہ بردی بے باکی سے لڑے لیکن آخر کار دہ محمود غزنوی کے متقلم گھر سوار دستوں کے سامنے پہا ہو گئے اور آئیس فکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان بھگ میں ان کے پانچ بزار سپانی مارے گئے۔ ہے پال اور اس کے پندرہ سرکردہ سرداردں کومحود غزنوی نے قیدی بنالیا۔

اس فی سے محود غرنوی کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزین سولہ ہار بھی اس کے قبضے میں آئے جن کو صرف ہے پال زیب تن کرتا تھا۔ ان کی مالیت 82 ہزار پاؤنڈ تھی۔ اس فیج کے بعد محمود غرنوی نے بھٹنڈہ کی طرف چیش قدمی کی اور اس کے قلع پر جملہ کر ہے اس فیج کرلیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے سی طرف چیش قدمی کی اور اس کے قلع پر جملہ کر ہے اسے فیج کرلیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے اس کی ہنجاب کی طرف چیش قدمی کے ووران مخالفت کرنے والے افغان سرواروں کو تہد تیج کر ویا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال نے محمود غرنوی کی طرف سے ہونے والی فلست اور فلست ویا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال نے محمود غرنوی کی طرف سے ہونے والی فلست اور فلست کی وجہ سے ذات محسوں کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکومت کرنے کا ناائل سیمتے ہوئے اپنے بیٹر کردہ چیا پر کی وجہ سے ذات محسوں کرتے ہوئے اور اپنے آئند پال کی حمایت میں دستمبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تیار کردہ چیا پر ویوناؤں کے لیے اپنی قربانی پیش کردی۔

دوسراحمله

محود غزنوی نے 1004ء میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے ک. بعد بدد یکھا کہ ہندوستان سے خراج ممل طور پر ادانہیں کیا گیا۔ لا ہور کے راجہ آند بال نے اپنا حصتہ اوا کر ویا تھا لیکن بھائیہ کے ایک با جگرار راجہ بیجی رائے نے اپنا حصتہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تکنی رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورزوں سے چھیٹر جھاڑ کرنے لگا' جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔محمود غزنوی ملتان کے راستہ سے راجہ ك علاقه من داخل موا - اس نے ويكها كه بھائيه كوايك نهايت بلندفسيل سے قلعه بندكيا كيا ہے اور اس کے اردگرد ایک گری اور کشادہ خندت ہے۔ داجہ نے اپنی راجیوت فوج کو جنگ ے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باک سے اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باک سے اور ہندوستانی دنوں کی جھڑیوں میں مؤخرالذکر پہیا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرتا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری كرنے كي \_ آخركار چوتھ روزمحود غزنوى نے اپنى فوج كے ساسنے اپنا رخ كم كرمه كى طرف کیا اور مجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے کھیلا دیے۔ اس نے چلا کر کہا ''الله کے رسول صلی الله علیه وآله وسلم نے اسے فتح کی بشارت دے دی ہے''۔ اس نے بذات خود بوے حملے کی قیادت کی۔ سامیوں کے زبردست نعروں سے فضا مونی اللی اور مسلمانوں نے اس قدرشدت سے حملہ کیا کہ دشمن کوشیر کے ورواز وں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھائیہ کے قلعہ کو تکمل طور پر محصور کر ایا گیا اور صرف چند دنوں میں جاروں طرف کی خندتوں کو بھر ویا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو معظم رکھنا نامکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعہ کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصری جھاؤنی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے باتی مائدہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے كنارول يرأك جنكل ميس پناه لے لى محمود غرنوى كى فوج كے ايك دستے نے جنگل ميس اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے اس کے مورسے پر حملہ کیا اور اسے تک گھاٹیوں کی طرف بھا گئے پر مجور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کے پیردکار جنہوں نے اپنے آ قا کی موت کا بدلد لینے کی کوشش کی' ان میں سے بے شار کوتہد تینے کر دیا گیا۔ ایک جلے کے ذریعے بھائیہ پر قبضہ کرلیا گیا۔ دوسوائی ہاتھی' بے شار غلام اور دیگر مال غنیمت باوشاہ کے ذریعے بھائیہ کی طرف لوٹا۔ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹا۔ تبسیر احملہ

ملتان کے پہلے مسلمان حکران شیخ حمید سعدی نے امیر سکتین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا بوتا ابوالفتح داؤد غرنی کے سلطان کا مطبع رہا لیکن 1005ء میں اس نے لاہور کے راجہ آند پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جواء اتار پھیکا۔ اب محمود غرنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ البذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدی کی۔ پھاور کی بہاڑیوں میں آند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا لیکن غرنی کی فوج نے انہمیں زبروست شکست سے دوجیار کیا اور دریائے چناب کے کنار سے پر سودرا کے قصبہ تک ان کا تعاقب کیا۔

آنند پال اپند دارائحکومت کوچھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنو ی بھٹنڈہ کے رائے ماتان کی طرف بڑھا اور سات روز تک اس کا کھمل محاصرہ کیا۔ آرکار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معانی دے دی گئی کہ وہ 20 ہزار طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر اداکرے گا۔ ہوسکتا ہے سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا لیکن اس کے مسراور کا شغر کے بادشاہ الیتی خان کی طرف ہے اس کے مغربی علاقوں پر جملے کے باعث اسے مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندوشنراوے سیوک پال کے سرد کیے جو بھاور کے حاکم ابوعلی کے اثر ورسوخ سے مسلمان ہوگیا تھا۔

سلطان کے نائب سیوک پال کی بغادت نے محمود غزنوی کو 6-1005ء میں دوبارہ ہندوستان کی سرز مین پر لاکھڑا کیا کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کوان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے وستے کے ایک حصہ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ وستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبروست محکست سے دو چارکیا۔ سیوک پال کوقیدی بنا لیا گیا اور اسے 4لاکھ درہم جرمانے کے طور پر اواکرنے پر مجبور کیا۔ اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔

يانجوال حمله

ملتان کی بغاوت میں آنند یال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008ء میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بری فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلہ میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ آنند پال جو مسلمانوں کی طاقت سے باخر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے۔ اس نے ہندوستانی راجاؤں میں نہ ہی جوش وخروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارضِ مقدس سے اپنے مشتر کہ دشمن کو نکا لئے کے لیے جدوجہد کریں۔اس کی ایکل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین ' گوالیاز' قنوج' دبلی' اجمیر اور کالنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدی کر دی۔ پنجاب کی سرز مین پر جمع ہونے والے سب سے بوی فوج پیاور کی سرحدول پر میدانول کے سامنے نمودار جوئی چر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہرعلاقے سے مال وزرمہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول وعرض سے ہندوعورتوں نے اپنے زیورات بھلا کر قوی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور جاعدی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے ثال مغربی پہاڑی علاقہ کے ایک طاقتور تعیلے لکھرو کے افراد 30 ہزار جنگجوؤں کے ہمراہ متحدہ فوجوں میں شامل ہو گئے۔اسلامی فوجیس جاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کرلیا۔ دونوں فوجیس جالیس روز تک آمنے سامنے بےحس وحرکت بڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدی کرنے کے معاملہ میں انچکیاہٹ ہو رہی تھی۔ آ خرکار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا ، جنہوں نے وشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدی کرنے پر اکسانے کے لیے چھ بزار تیراندازوں کوسامنے بھیجا تھا۔ کہ کھڑوں نے تیراندازوں پرحملہ کردیا اور سلطان کی موجودگی و جدوجہد کے باوجود پیا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیض و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبروست خون ریزی شروع ہوگئ۔ نہایت مختصر وقت میں بالخ بزارمسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو رو کئے کے لیے مسلمانوں ک ایک منظم فوج نے ڈٹ کران کا مقابلہ کیا۔ دریں اثناء ایک ایبا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں

کے لیے بہت نقصان وہ ٹابت ہوا۔

محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی نتاہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فورا بعدم مرس شہر تکر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور ممل مرتبدان کے بتوں کونوڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے بورے ملک کوآ گ اورتکوارے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کرلیا 'جس کا شار پنجاب کی مقدس خانقاموں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تھا۔ بدایک ڈھلوانی یہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، جس سے شعلے نکلتے تھے جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا كمى كہا جاتا ہے۔ شالى ہندوستان ميں بيرسب سے مضبوط قلعه تھا۔ اس ميں ايك شاندار مندر تھا۔ اس کی حصت اور دروازے قیتی دھات کے تھے بیشاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور ومعروف مدرسہ تھا۔ چھاؤنی نے جنگ میں حصتہ لینے کے لیے قلعہ کو چھوڑ ویا۔ اس ك اندر موجود رابب جك اور خون خراب سے بہت كم واقف سے چنانچ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اوند سے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک ماگئ جو انہیں دے دی گئی۔سونے اور جا ندی کی سلاخون جوابرات سيخ موتيول موكلهيون ميرول اور لعلول كي شكل مين مال غنيمت جي بعيم ير فاتح کے قبضہ کے دنوں میں مضافاتی بادشاہتوں سے جمع کرے اس مندر میں رکھا گیا تھا محمود غرنوی کے ہاتھ لگا' جو اس وسیع و عریض خزانے کے ہمراہ غزنی والیس لوٹا۔ 1009ء میں سلطان نے اسینے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت برا اجلاس منعقد کیا 'جس میں اس نے اینے امراء اور حیران و بریشان لوگوں کے سامنے پناب سے سونے کے تختوں فیتی چرول اور ب بہا قیت کے زیورات کی شکل میں لائی گی دولت کو پیش کیا۔ اس نے این مرکاری افسروں کوان کے منصب اور رہے کے مطابق فیمتی تحا نف بھی دیئے۔

چھٹا حملہ

1011ء میں محمود غزنوی نے تھاھیر کو فتح کرنے کا ادادہ کیا۔ ہندو اس کا ای طرح احترام کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود طرح احترام کرتے ہے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تھائیسر کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال ای قدر اداکرے گا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے

15780

علاوہ پچاس ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحالف پیش کرنے کا وعدہ کیا لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پری کو جڑ ہے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس پیکش کو رو کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا' اس کے شہر یوں کولوٹ لیا' ان کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو جاہ اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو د مجلوم'' کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندووں کا عقیدہ تھا کہ بیدوز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بہ شاد کھڑوں کی صورت میں غزنی' مکہ مرمہ اور بغداد روانہ کیا گیا تا کہ گلیوں میں پاؤں سلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہمودغزنوی نے اس موقع پر دو لاکھ قیدی غزنی روانہ کے۔ اس دفعہ بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا۔

#### ساتوان حمله

1013ء میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں میں واقع نندونہ کے خلاف بیش قدمی کی اور ہجر پور حملہ کے بعد چھاؤنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آنند پال کے بیغے اور جانشین جے پال ووئم نے جب بیمسوں کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ شمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے بہاڑی علاقے میں ایک عائم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی دقیقہ فروگز اشت کیے شمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر لاہور کے راجہ نے صوبہ کو خیر باد کہا اور پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ محمود غزنوی نے تشمیر کی تمام عظیم الثان دولت کولوٹ لیا اور وہاں کے باشدوں کو وین اسلام قبول کرنے پر مجبود کر دیا۔ اور لوٹ مار کے بیش بہا قیمتی سامان کے ساتھا اپنے دارالخلاف کی طرف لوٹ گیا۔

### آ تھواں حملہ

دوسال کے بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کوسزا دینے اور چند قلعوں کو فتح
کرنے کے سلیے (جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا) دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔
ان میں سب سے اہم لوکوٹ کا قلعہ تھا، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔
موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں
اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔

#### **93**

نوال حمله

1017ء کے موسم بہار ہیں سلطان ایک لاکھ گھڑ سوار اور 20 ہزار پیادہ فوج کے ہمراہ قتوج کی طرف بڑھا۔ اس نے سمیر کے شالی بہاڑوں کا راستہا فقیار کیا۔ قنوج کا راجہ بڑی شان وشوکت اور جاہ و جلال کا حال تھا لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پرصلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے میرٹھ کی طرف پیش قدی کی۔ اس کے بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی پھر جمنا کے کنارے پر آ باد مہاون کی طرف بڑھا اور اسے تیخر کر لیا۔ راجہ کیل چند نے مابوی کی حالت میں پہلے اپنے بیوی کی طرف بڑھا اور اس کے بعد آئی تکوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب بچوں کو قل کیا اور اس کے بعد آئی تکوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے محمول کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کرش باسد ہو کے لیے وقف تھا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس نے لوٹ مارشروع کر دی گئی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش کیا یا جلا دیا گیا۔ زیادہ تر مندروں کو مسار کیا اور سونے و چا ندی کی صورت میں بہت بڑا خانہ لوٹ لیا۔

محمود غرنوی بیس روز تک قنوج بیس گھرا۔ اس دوران شریش خوب آتش زنی اور عارت گری کی گئے۔ چند چھوٹے راجا وَل کو مطبع کرنے کے بعد سلطان لوٹ مارکی دولت اور بیشار قید یول سمیت غرنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جولوٹ مارکی تھی وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار جے سی طرح بھی کم نہ تھی۔ محمود غرنوی ہندوستان بیس اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن تغییر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ بیس کی خوبنے کے بعد اس نے دہاں پھر اور سٹک مرمرکی ایک شاندار مجد تغییر کرائی۔ اس نے اسے قالینوں فانوس ادر سونے و جاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے ''آسانی واہن' کہتا تھا۔ اس کے درباری امراء نے بھی اس کی تظید کی۔

وہ دارالحکومت کو تجی محلات اور سرکاری عمارات سے مزین کرنے ہیں ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محدود غزنوی نے سرکاری خزانے کی دو سے شابی مجد کے قرب و جوار میں ایک عظیم الثان جامعہ نہایت عالم فاضل مصنفین کی کتب پرمنی دارالمطالعہ (کتب خانہ) قدرتی عجائبات اور فن کے نمونوں پرمشمل عجائب گھر کتب کرایا۔ فن تعمیر کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا اور مختصر سے وقت میں محمود غزنوی کا

دارالخلافہ خوبصورت مساجد بارہ در یون فوارون تالا بون محرابی تالوں اور چوبچوں سے مزین ہوگیا۔ وضع قطع اور کارگیری کے لحاظ سے گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ 1019ء میں سلطان محمود غرنوی نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کے پاس اپٹی فقوحات کی ایک سرگزشت روانہ کی۔ اس نے اسے شہر کے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سایا۔ انہوں نے کرہ ازش کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات پر بہت خوشی منائی۔

#### دسوال حمله

1021ء میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوج نے قنوج کی راجہ کنور رائے پر جملہ کر دیا کیونکہ اس راجہ نے محدوث فرنوی ہے الحاق کر لیا تھا۔ سلطان نے ہندوستان کی طرف پیش قدی کر دی لیکن اس سے پیشتر کہ وہ قنوج پنچا اس پر بندیل کھنڈ کالنجر کے راج نشا نے بعضہ کرلیا۔ اس نے کنور رائے اور اس کے متعقد سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کی لیے سلطان کالنجر کی طرف روانہ ہوا اور نندا رائے کو بھا گئے پر مجبؤر کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غرنوی نے کشمیر کی طرف روانہ ہوا اور تندا رائے کو بھا گئے پر مجبؤر کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غرنوی نے کشمیر کی طرف ہوا اور آئند پال کے قنوج کے راجہ کا قابل آئیز قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ تب وہ لا ہور میں واخل ہوا اور آئند پال کے قنوج کے راجہ کے خلاف متحدہ فوج میں شمولیت کے باعث انتقابا اس نے اپنے فوجی دستوں کوشمر کی لوث مار کا تھم دے دیا۔ یہاں پر بے شار دولت اس کے ہاتھ گئی اور راجہ نے جب اپنے آپ کو دشن کا مقابلہ کرنے میں ناکام پایا تو بناہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ اس موسم بہار میں محمود غرنوی نے مفتوح صوبوں پر اپنے صوبیدار تعینات کے اور غرنی روانہ ہوگیا۔

اس نے لاہور کا انظام اپنے پہندیدہ مثیر اور جزل ملک ایاز کے سپرد کیا ، جس کا نام بہت می روایات اور اپنے آ قا کے ارشادات جس موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور قصیل تغییر کرائی۔ شہر کو وسع اور خوبصورت بنایا۔ محمود غزنومی کے اس مقبول عام حاکم کے دور جس لاہور علم وفضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان جس حطرت مخدوم شیخ علی سخ بخش جوری ہمی تھے۔ شہر کے باہر جن کا مزار داتا سمنے بخش جوری ہمی تھے۔ شہر کے باہر جن کا مزار داتا سمنے بخش کے نام سے مشہور ہے اور سلمان اس کی بہت تحریم و تعظیم کرتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محمود غزنوی نے اپنے نام کی نسبت سے لاہور کو محمود غزنوی پور کہنا شروع کر ویا۔ اس نے لاہور میں سکے معزوب کرائے جن پرعربی اور ہندی کی مندرجہ ذیل عبارت درج تھی: القادر بالله

"الله كسواكوئى عبادت ك الأق نهيس اور محمد الله كرسول بيس حكومت ك داكس باته و 418 بجرى بيس حكومت ك داكس باته وين بناه محمود غر نوى في الله ك نام سے اس درہم كو 418 بجرى بيس محمود غر نوى ايور بيس مصروب كرايا" -

پیشانی (ہندی) ایک تمک محمد اوتار نری چی محمود غزنوی ''غیر مرکی صرف ایک ہے۔ مجسم محمود غزنوی ہے بادشاہ محمود غزنوی ''۔ عاشیہ (ہندی)

"الله ك نام براس كو 418 جرى مين محمود غرنوى بورمين مصروب كيا كيا"\_

#### تحميار ہواں حملہ

دو سال بعد محمود غرنوی نے کالنجر کے راجہ ندا رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف ہیں قدمی کر دی۔ کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزاسے نی گیا تھا۔ وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ لیکن راجہ نے اطاعت کر لی اس طرح وہ محفوظ رہا۔ ندا رائے نہیں قبول نے بروقت اطاعت اور قیتی تحالف چیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچالیا۔ انہیں قبول کرلیا گیا اور اپنے علاقوں کے قبضہ بر بحال رکھا گیا۔

#### بإرہواں حملہ

محمود غزنوی کافی عرصہ سے کا محیاواڑ کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدی کے بارے میں سنتا جلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبجی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔

### سومنات کا مندر

بندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا' جس کے نام پر بید مندر مشہور تھا' اس کو تمام ارواح پر کمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام تانحوں کو سزا وجزا دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور تمام پجاری اس کی بردی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

بہرحال بت پرتی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تہید کر کے اس نے متمبر 1024ء میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدی کر دی۔ اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30 ہزار نوجوان رضا کار تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلامعاوضہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچا۔ اس نے اس میں لوٹ مار مجا دی اور دیگر قلعوں کو تنیز کرتا اور بلامزاحت تیزی سے چیش قدمی کرتا ہوا سومنات پہنچ گیا۔

مندر کے قلعہ کا راجیوتوں نے بڑی جوائمردی سے دفاع کیا اور مسلسل تمن روز کلک مسلمانوں کے حملوں کوعظیم نقصان کے ساتھ پہا ہوتا پڑا۔ آخرکارمحود غزنوی اپنے گوڑے سے کود پڑا اور زبین پر بجدہ ریز ہوکر اللہ سے حدد کی درخواست کی اور دوبارہ گوڑے برسوار ہوکر اپنے سرکیٹین جرنیل ابوالحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ افرائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش وخروش پیدا کرنے کے لیے پچھاس قدر گرم جوثی سے نعرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعہ پرٹوٹ پڑے اور چھاؤنی کے پانچ ہزار سپاہیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ باتی مائدہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہوگئی لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شار کشتیوں کو ڈیو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شار کشتیوں کو ڈیو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پھر کا ایک تو فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے بجسے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پھر کا ایک تو فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے بجسے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پھر کا ایک تو فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے بجسے اس کا تاک اڑا دیا۔ اس کے بعد اس نے خام دیا کہ بت کے دوکھڑ سے نے دوکھڑ نے وال کے کئی دوانہ کر دیے جا کیں۔ ایک کو جامع مجد کی دہلیز پر کھی دوانہ کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ اس وقت کہ کرمہ اور حدید منورہ کے لیے بھی دواور کھڑ سے دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کہ کمرمہ اور حدید منورہ کے لیے بھی دواور کھڑ سے دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کھرمہ اور حدید منورہ کے لیے بھی دواور کھڑ سے دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کھرمہ اور حدید منورہ کے لیے بھی دواور کھڑ سے دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کھرمہ اور حدید منورہ کے لیے بھی دواور کھڑ سے دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کھرمہ کیا کھر جو ان کھروں نے سلطان کے کھرمہ کو دور کو دور کھر دوانہ کے گئے۔ بر جمنوں نے سلطان کے کھروں کھرانے کیا کہ دور کھر سے دور کھر سے دور کھر سے دور کھر دور کھر دور دور سے دور کھر کے دور کھر دور کھر دور کھر دور کھر دور دور کھر کے دور کھر کھر کھر کھر دور کھر دور کھر دور کھر دور کھر دور کھر کے دور کھر ک

سامنے پیش کش رکھی کہ اگر وہ بتوں کو چھوڑ دے تو وہ اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں مے حتی کہ محود غزنوی کے دربار بول نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی ہے بت يرى ختم نہيں ہوسكتى۔ليكن محمود غزنوى نے بير بات كہتے ہوئے اس خيال كي تفخيك اڑائى كه اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی تسلوں میں اس کا نام''بت فروش' ك طور يرليا جائ كا جب كهاس كا مقصداس كے بجائے "بت شكن كا كا الله ب بت كواى وقت ياش ياش كر ديا كيا تو اس كاندر سے اس دولت كي كہيں زياده ماليت کے ہیرے جواہرات برآ مہ ہوئے جس کی پیکش راہوں نے کی تھی سومنات میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچ میں گنداوا اور شاندارشم انہلو اڑہ کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو تعجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوث گیا۔ سومنات کی مہم اور مجرات کے معرکہ میں اڑھائی سال صرف ہوئے۔

تيرجوال حمله

ہندوستان کیلئے محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز 1027ء میں ہوا۔ بیمهم دریائے سندھ کے کنادوں یر آباد جاٹ قبائل کے خلاف تھی۔ انہوں نے عجرات سے واپسی بر مسلمانوں کی فوج سے چھیر چھاڑ کی تقی۔ان قبائل کوتسخیر کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان پر مزید کسی حملے کا ارادہ نہیں کیا۔

## محمود غزنوی کے دوس بے حملے

(امیر ناصرالدین) سکتلین کے مرنے کے بعد امیر اساعیل (جو کہ اس کا برابیا تھا) اس کا جانشین ہوا اور اس نے جاہا کہ امیر محمود غزنوی کومیراث سے محروم کر دے کیکن امیر محود غزنوی اس بر غالب آیا اور باب کا جائشین ہو گیا۔ اس نے بلخ کی جانب ج مائی کر دی اور خراسان ہر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے اس ملک کو دشمنوں کی گندگی ہے صاف کر دیا۔ تو اس کی حکومت کی شررت برطرف ہوگئ اور بغداد کے خلیفہ القادر باللہ عباس نے ایک نہایت فاخرہ خلعت اس کو بعیجا کہ اس ہے پہلے کسی خلیفہ نے اس طرح کے کسی یا دشاہ کونہیں بيجا تقا اور "امن الملت ويمين الدولة" كا خطاب عنايت كيار

سلطان 390ھ/1000ء میں ملخ سے ہرات کو روانہ ہوا وہاں سے سیستان گیا وہال کے حاکم خلف بن احمہ کومطیع بنا کرغزنی واپس آ گیا اورغزنی ہے ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ چند قلعے فتح کر لیے اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے لیلک خال کے ساتھ (رشتہ) دامادی استوار کر لیا اور طے پایا کہ ماوراء النہر لیلک خال کے پاس رہے گا اور سارا ملک سلطان کا ہوگا۔

ہاہ شوال 391ھ/ 1000ء میں اس نے پھر غرنی سے ہندوستان کا ارادہ کیا اور دس ہزار سوار بہت سے بیادے اور تین دس ہزار سوار بہت سے بیادے اور تین سو ہاتھی لے کر مقابلے پر آ گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ فریقین ایک دوسرے سے کلوا گئے اور دادشجاعت دی آ خرکار سلطان محمود غرنوی کو فتح ونصرت حاصل ہوئی۔ راجا ہے پال پندرہ افراد کے ہمراہ (جن میں اس کے بھائی اور لڑکے تھے) گرفتار ہوا۔ المع بلاک تیں پانچ ہزار کفار تش ہوئے۔ ( کہتے ہیں کہ ہے پال کے گلے میں ایک مرصع حماک تھی کہ جن کو ہندوستان کی زبان میں مالا کہتے ہیں۔ مصرول نے اس کی قیمت ایک لاکھ ای ہزار دیتار ہوئی۔ کتو ہن کو مدر سے بھائیوں کے گلوں میں قیمتی مالا کی تھیت۔) یہ فتح ہفتہ کے مرصح ماک تعرف ہوئی۔

وہاں ہے محود غرنوی قلعہ بہند (ویہند) کو جہاں ہے پال رہتا تھا روانہ ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب موسم بہار آیا تو وہ غرنی واپس چلا گیا محرم 393ھ/ نومبر 1002ء میں وہ پھر سیستان گیا اور خلف (بن احمہ ج کو مطبع بنا کرغرنی لے آیا پھر ہندوستان کا قصد کیا اور بھا تیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ نواح ملتانی ہے گزر کر بھاتیہ کی حدود میں قیام کیا۔ وہاں کا راجا بھیرا اپنی ہاہ اور ہاتھیوں کی محرت اور قلعہ کے استحکام کی بدولت مفرور تھا۔ اس نے اپنی لائٹکر کو سلطان کے ہمراہ دریائے سندھ کے کتارے جا پہنچا۔ سلطان نے بیخبر پاکر اپنا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ جب سلطان کا لفکر اس کے پاس بہنچا۔ سلطان نے اس کے آدمیوں پر تکوار چلاک کر لیا کوگ اس کا سر سلطان کا لفکر اس کے پاس ہوئے گائے ہیں اور دہ بدوستان کی نفیس چیزیں ہاتھ آئیں اور وہ بادش کے باس الائے۔ سلطان نے اس کا مر کورنی چیزیں ہاتھ آئیں اور وہ غرنی چلا گیا۔ تمام مال نفیمت میں دوسواس ہاتھی تھے۔

کہا جاتا ہے کہ چونکہ ملتان کا حاکم داؤد بن تصر طحد تھا کہذا سلطان کو ویٹی غیرت نے ابھارا کہ اس کو بھی تنبیبہ کرے۔ پس وہ ملتان کے ارادے سے روانہ ہوا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ وہ خبردار نہ ہو جائے 'خالف رائے ہوا۔ ہے پال کا لڑکا آنند پال جورائے ہوا۔ ہے پال کا لڑکا آنند پال جورائے میں تھا' مزاحم ہوا۔ سلطان نے نشکر کولڑائی' تاراجی اور غارت گری کا تھم دیا۔ آنند پال فکست کھا کر تشمیر کے پہاڑوں میں بھاگ گیا اور سلطان ہند کے رائے سے ملتان پہنچا اور سلطان ہند کے رائے سے ملتان پہنچا اور سلطان ہیں ہزار درہم اوا کرنا قبول کیا اور احکام شرعیہ کے جاری کرنے کا عہد کر کے توبہ ومعذرت کی اور سلطان اس قرار برصلے کر کے غربی واقعہ 396ھ/30-1005ء میں ہوا۔

397 ھ/ 07-1006ء میں سلطان ترکوں سے جنگ میں مشغول ہوا۔ وہ رئے الآخر 398ھ/ 1007ء میں اس کار زار ہے فارغ ہوا' تو اے بی خبر کمی کہ راجا ہند کا بوتا سو کیال جو ابوعلی محوری کے ہاتھوں قید ہوکر اسلام لے آیا تھا' مرتد ہوکر فرار ہوگیا۔سلطان محمودغ الوى نے اس كا تعاقب كيا اور كرفار كر كے قيد كر ديا بعدازاں اس قيد ميں وہ مركبار سلطان محود غزنوی 399ھ/9-1008ء میں دوبارہ ہندوستان آیا اور آنند بال سے جنگ کر کے اس کو محکست دی۔ تمیں ہاتھی اور بہت سا مال فنیمت ہاتھ آیا۔ وہ وہال کے قلعه جيم مكركوروانه موا اوراس قلعه كالمحاصره كيار ابل قلعه في امان جابى اور قلعه كاليها تك کھول دیا۔سلطان ایے چند آ دمیوں کے ہمراہ قلعد میں داخل ہوا۔سونا' جاندی' الماس اور جو و کھے جسم کے زمانے سے جمع ہوا تھا' لے کر واپس چلا آیا اور تھم دیا کہ اس کی قیام گاہ کے سامنے سونے اور جائدی کے چند تخت رکھ کر وہ سارا مال وسیع میدان میں ڈال دیا جائے۔ تا کہ سیاہ اور رعایا اس کو دیکھ کر تعجب کرے۔ یہ واقعہ چوتھی صدی ججری کے ابتدا میں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے کھر 401ھ (11-1010ء) میں غزنی سے ملتان کا قصد کیا اور جو پچھ ملتان میں باقی رہ گیا تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ قرامطیوں اور ملحدول میں سے ا کثریت کولل کرا دیا۔ ( کچھ کے ) ہاتھ کثوا دیے اور بعض کو قلعہ میں بند کر دیا جو د ہیں مر گئے۔ جب سلطان کو بی خبر ملی کہ ہندوستان میں تھاجیسر نام آیک شہر ہے اور وہال کے بڑے بت خانے میں ایک بت ہے جس کا نام جگرسوم ہے۔ اور ہندوستان کے لوگ (ہنود) اس کی پرستش کرتے ہیں' سلطان نے جہاد کے ارادے سے لشکر جمع کیا اور 402ھ (1011-12ء) میں تھائیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ نرو جے پال کو جب بی خبر ملی تو اس نے اپنا ا یلی جمیجا اور پیغام ارسال کمیا که اگر سلطان اینے اس ارادے سے باز آ جائے تو میں پچاس

ہاتھی بطور پیشکش بھیجوں گا۔ سلطان نے اس پر توجہ نہ کی۔ جب وہ تھامیسر پہنچا' تو پورے شہر کو خالی پایا۔ نظر بوں کو جو کچھ ملا وہ انہوں نے لوٹا۔ بنوں کو تو ڑا اور بت جگر سوم کوغزنی لے گئے۔ سلطان نے تھم دیا کہ اس بت کوشاہی محل کے سامنے ڈال دیا جائے۔ تا کہ تحلوق کے پیروں تلے روندا جائے۔

سلطان نے 403ھ (1-1012ء) میں غریدتان کو فتح کر کے اس کے حاکم ''شار'' کو گرفتار کر لیا اور اس سال کے آخر میں ابوالفوارس بن بہاؤ الدولہ' اپنے بھائیوں کے غلبے کی وجہ سے سلطان مجمود غزنوی کی پناہ میں آ گیا۔ سلطان نے (ان کو) خطوط کیسے اور ان میں صلح ہوگئی۔ اس سال عزیز مصر کا اپنچی کہ جس کو''مہارتی'' کہتے تھے' پہنچا۔ علماء اور فتہا نے سلطان نے اس کی تشہیر کرا کے فتہا نے سلطان نے اس کی تشہیر کرا کے اسے نکال دیا۔

404 ھ (1013-1013) میں سلطان نے قلعہ نندنہ پر (جو کوہ بالناتھ میں واقع ہے) چڑھائی کر دی۔ نرو جے پال نے تجربہ کار آ دی قلعے کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور خود درہ کشمیر میں واخل ہو گیا۔ سلطان نے نندنہ پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ گری کا تمام مال و اسباب جمع کر کے نقب شروع کی۔ اہل قلعہ نے امان حاصل کر کے قلعہ سپر دکر دیا مسلطان اپنے چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ قلعہ میں واخل ہو گیا اور جو پچھ سامان وہاں تھا مسب لے لیا اور سارغ کو وہاں کا کوتوال مقرر اور درہ کشمیر کی جانب رخ کیا کیونکہ نروج پال وہاں تھا۔ نروج پال وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ سلطان اس ورہ میں داخل ہوا تو بہت سے غلام سونا اور مال غنیمت ہاتھ لگا۔ بہت سے کافروں کو دینِ اسلام میں داخل کیا۔ ان کو اسلام کے آئین سکھائے اور غرنی چلاگیا۔

407ھ (17-1016ء) میں اس نے کشمیر کا رخ کیا اور لوہ کوٹ کے قلعہ کا کا صورہ کر لیا۔ جب زیادہ عرصہ گزر گیا' آندھی' برف سردی کی شدت ہوگئی اور کشمیریوں کو مدوجی کی تو سلطان نے (قلعہ کا) محاصرہ چھوڑ دیا اور بہار کے موسم میں غرنی جلا گیا۔

اس سال ابوالعباس بن مامو وارزم شاہ نے خوارزم سے ایک خط سلطان محمود غزنوی کولکھ کر اس کی بہن کی خواہش کی تو سلطان نے اپنی بہن کوخوارزم بھیج دیا۔ 407ھ (17-1016ء) میں بدمعاشوں کی ایک جماعت نے جموم کر کے خوارزم پر چڑھائی کر دی اوراس کوتل کردیا۔ سلطان غرنی سے بلخ آیا اور وہاں سے خوارزم کا ارادہ کیا۔ جب خوارزم کی سرحد پہنچا' تو اس نے محمد بن ابراہیم طائی کوشکر کا مقدمۃ الجیش بنا کر پہلے روانہ کیا' جس وقت انہوں نے منزل کی اورضح کی نماز میں مشغول ہوئے' تو خمارتاس جو خوارزمیوں کا سپہ سالار تھا' کمین گاہ سے نکلا اور ان پرحملہ آور ہوا۔ ایک کیر جماعت کوتل کر کے اس جعیت کومنتشر کر دیا۔ سلطان کو یہ خبر لمی تو اس نے اسپے غلاموں کی ایک زبردست فوج ان کے تعاقب پرمقرر کر دی۔ انہوں نے اسپے غلاموں کی ایک زبردست فوج ان کے تعاقب پرمقرر کر دی۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اسے گرفتار کہا اور سلطان کے پاس لے آئے۔ سلطان قلعہ ہزار اسپ پر پہنچا تو خوارزم بڑی جعیت اور تیاری کے ساتھ فوج آراستہ کر کے مقاسلے پر آگئے۔ بڑی سخت الراق ہوئی۔ آخر خوارزمیوں کو شکست ہوئی اور الپتکسین کر کے مقاسلے پر آگئے۔ بڑی سخت الراق ہوئی۔ آخر خوارزم بول کو شام کا خوارزم جانے کا قصد کیا۔ اس نے پہلے ابوالعباس کے قاتلوں کو قصاص میں قل کرایا اور اپنے امیر حاجب التون تاش کو خوارزم شاہ کا خطاب دے کرخوارزم کی ولایت اس کے سپر دکر دی اور وہاں التون تاش کو خوارزم شاہ کا خطاب دے کرخوارزم کی ولایت اس کے سپر دکر دی اور وہاں وکیل بنا کر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا اور گورگان کی ولایت میر محمد کو دے کر ابو بر تہتائی کو وکیل بنا کر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا اور گورگان کی ولایت میر محمد کو دے کر ابو بر تہتائی کو وکیل بنا کر اس کے ہمراہ کر دیا۔

قلعه فتح ہو گیا۔ پچاس ہاتھی اور ب انتہا مال غنیمت لفکر اسلام کے ہاتھ آیا۔

وہاں سے سلطان شہر متورہ (متھر ا) پہنچا یہ متورہ (متھر ا) ایک برا شہر ہے جس میں بڑے بڑے بت خانے ہیں اور (متھر ا) کشن (کرش) بن باسدیو کی جائے پیدائش ہے۔ ہندواس کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ مختصر یہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی مختص جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سلطان کے لئکر نے سارے شہر کو غارت کر دیا' بت خانوں کو جلا دیا' بہت کچھ مال و دولت ہاتھ آیا۔ ایک سونے کے بُت کو سلطان کے تھم سے تو ڈاگیا' اس کا وزن اٹھانوے ہزار تین مثقال پکا سونا تھا اور اس میں سے یا قوت کیلی کا ایک ٹکڑا نکلا جس کا

کہتے ہیں کہ چندرانے کے پاس (جو ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا) ایک ہاتھی تھا جو نہایت قوی ہیکل اور مشہور تھا۔ سلطان اس کو زیادہ سے زیادہ تیت میں خریدنا چاہتا تھا، مگر حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے قنوج سے واپسی کے وقت وہ ہاتھی لیل بان کے بغیر رات میں ہاتھیوں میں سے بھاگ کر سلطان کے خیمے کے نزدیک آ کھڑا ہوا، سلطان اس کو پاکر بہت خوش ہوا۔ اس کا نام'' خدادا'، رکھ دیا۔ غزنی پہنچ کر قنوج کے مال غنیمت کو شارکیا گیا، تو وس لاکھ ورہم' تین ہزار غلام اور تین سو پھاس ہاتھی تھے۔

روایت ہے کہ جب سلطان محمود غرنوی نے سنا کہ راجا نندا نے قوج کے راجا کو اس وجہ سے قل کر دیا کہ اس نے سلطان محمود غرنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی تو سلطان نے نندا کی بخ کئی کامقم ارادہ کر لیا۔ اور 410ھ/ 20-1019ء میں سلطان پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا جب دریائے جون (جمنا) پر پہنچا۔ تو نرو جے پال کو جو سلطان کی فوج کے سامنے بھاگ چکا تھا' نندا کی اعانت اور مدد میں پھر سلطان کے مقابلے پر آ گیا اور لفکر سامنے بھاگ چونکہ بچ میں گہرا دریا تھا' لہذا سلطان کے تھم کے بغیر کوئی اس دریا کے پار نہ ہوا۔ اتفا قا سلطان سے خاصہ کے ساتھ غلام ایک وم دریا کے اس پار پہنچ گئے اور نروج پال کے سارے لفکر کومنتشر کر کے فلست دے دی۔ نروج پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ سارے لفکر کومنتشر کر کے فلست دے دی۔ نروج پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ غلام سلطان کے سامنے نہیں آ گے۔ بلکہ انہوں نے اس شہر کا قصد کیا' جو اس نواح میں تھا۔ غلام سلطان کے سامنے ہوں کر دی اور بت خانوں کومنہدم کر دیا۔

سلطان دوسرے دن می خبر پا کرسوار ہوا اور کمین گا ہوں کو اچھی طرح دیکھا۔اس

نے لککر کے انخلاء کو دیکھ لیا اور اس کے مکر و فریب سے اطبینان ہو گیا، تو تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہ شار مال و دولت لفکر اسلام کے ہاتھ آئی۔ اتفاق سے نندا کے لئکر کے پانچ سواس ہاتھی جنگل میں لمے۔ بطور مال غنیمت ان کو حاصل کیا افر سلطان مظفر و منصور غرفی واپس چلاگیا۔

اس زمانے میں خبر لمی کہ قیرات اور نور دو درے ہیں۔ جہال کے رہنے والے سب کافر ہیں اور ان کے مطائے متحکم ہیں۔ سلطان نے فوجوں کو حاضری کا حکم دیا اور لوہار پر محکی اور شکتر اشوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اس علاقے کو چل پڑا۔ اس مقام کے نزدیک پہنچا، تو پہلے قیرات کا ارادہ کیا۔ قیرات بہت سرد مقام ہے۔ وہال میوہ بہت ہوتا ہے۔ اس شہر کے لوگ ہوجا کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے حاکم نے اطاعت تبول کرلی اور مسلمان ہوگئے۔

صاحب علی ابن آلت ارسلان کونور کی فتح کے کیے مقرر کیا۔ اس نے وہاں جاکر اس علاقے کو فتح کرلیا اور قلعہ بنوایا۔ علی بن قدر جوق کو اس قلعہ کی کوتوالی پر مقرر کیا۔ اس علاقے میں اسلام طوعاً وکر ہانچسیلا۔

412ھ/ 22-1021ء میں سلطان نے تشمیر کا ارادہ کر کے لوہ کوٹ کا محاصرہ کیا۔
تقریباً ایک ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس قلعہ کی بلندی اور استحکام کی وجہ سے اس پر فتح نہ پا
سکا۔ وہاں سے نکل کر لا ہور و با کرہ روانہ ہوا۔ لشکر ان پہاڑوں کی گھا ٹیوں میں تخت و تاراح
کی غرض سے منتشر ہوگیا۔ حد سے زیادہ مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا۔ سلطان موسم
بہار کے آغاز میں مظفر ومنصور غزنی واپس آگیا۔

قلعہ پر پہنچا ہو اس کا محاصرہ کرلیا جب چارون گرر گئے ہو ولایتِ نندا کا ارادہ کیا۔ گوالیار کے قلعہ پر پہنچا ہو اس کا محاصرہ کرلیا جب چارون گرر گئے ہو اس قلعہ کے حاکم نے ایلجیوں کو بھیجا اور پنیتیس ہاتھی پیکش گررانے اور امان چاہی۔ سلطان نے اس کی صلح کی درخواست منظور کر لی اور قلعہ کالنجر کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس محاصرے میں ایک مدت گررگی ہو اس قلعہ کے حاکم نندا نے تین سو ہاتھی پیکش گرران کر پناہ چاہی۔ چونکہ انہوں نے ان ہاتھیوں کو فیل بانوں کے بغیر قلعہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سلطان نے تھم دیا کہ ترک ہاتھیوں کو گیر کران برسوار ہو جا کیں۔ الل قلعہ نے یہ مشاہدہ کر کے تجب کہا اور

تركول سے عبرت حاصل كي .

ندا نے ہندی زبان میں سلطان کی مدح میں ایک شعر لکھ کر جیجا۔ سلطان نے اس شعر کو ہندوستان کے فصیحاء اور دوسرے شعراء کو جو اس کی ملازمت میں ہے' سایا' سب نے تعریف کی سلطان نے اس پر فخر کیا اور پندرہ قلعوں کی حکومت کا شاہی فرمان دوسرے سخائف کے ہمراہ (بدلے میں) اس کے پاس بھیج دیا۔ نندا نے بھی اس کے عوض بے انتہا مال وجواہر سلطان کی خدمت میں ارسال کیے اور سلطان وہاں سے فتح یاب ہوکر غور تی پہنچا۔

414ھ/ 24-1023ء میں سلطان نے اسپے اشکر کا جائزہ لیا۔ اس تشکر کے علاوہ جواطراف ولایت میں تھا'چون ہزار سوار اور ایک ہزار قین سو ہاتھی آئے۔

علی علی علی اوراء النہر کے لوگوں پرظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے ہے جیوں تکنین ماوراء النہر کے لوگوں پرظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے ہے جیوں سے گزرا۔ ماوراء النہر کے سردار استقبال کے لیے آئے۔ حتی کہ یوسف قدر خال بھی (جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا) استقبال کے لیے آیا۔ محبت اور دوئی کے طور پر بادشاہ سے ملاقات کی۔ سلطان اس کے آئے ہے خوش ہوا۔ جشن منعقد کیے ملئے۔ ایک نے دوسرے کو ہدیے اور حقلے چیش کیے۔ سلطان ان مندوستان کے تھی جوابر اور فیلان کوہ پیکر دیے۔ سلطان ان ماتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ علی تھی فرار ہوگیا۔ سلطان نے اس کو دیے۔ سلطان نے اس کو قید کر کے مندوستان کے تعاقب میں مقرد کیا کہاں تک کہاس کو گرفآر کر لیا۔ سلطان نے اس کو قید کر کے مندوستان کے قلعوں میں سے کی قلعہ میں بھیج دیا اور (سلطان) وہاں سے غرفی چلا گیا اور اس نے موسم سرما غرفی میں گزارا۔

اس نے اپنی عادت کے مطابق سومنات کو فتح کرنے کے ادادہ سے پھر ہندوستان پر شکرکٹی کر دی۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور برہموں کی عبادت گاہ ہے اور اس بُت خانے میں بہت سے سونے کے بت تھے۔ سب سے بڑے بت کو منات کہتے تھے۔ کتب تواریخ میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے ظہور کے نانے میں اس بت کو خانہ کعبہ سے نکال کر یہاں لے آئے تھے کیکن برہموں کی قدیم کتابوں سے بیمعوم ہوتا ہے کہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ کرشن کے زمانے سے (جس کو چار ہزار سال کا عرصہ ہوا) ہے بت برہموں کا معبُود ہے۔

مخصر بدکہ جب سلطان شہر تہروالہ پتن پہنچا۔ تو اس نے شہر خالی دیکھا۔ تھم دیا کہ غلمہ لے لیں اور سومنات کا راستہ اختیار کریں۔ جب سومنات پنج نو وہاں کے رہنے والوں نے قلعہ کے درواز وں کوسلطان کے لئکریوں پر بند کر دیا۔ لڑائی اور کوشش کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ غارت کری اور تاراجی عمل میں آئی۔ بہت ی مخلوق قبل اور گرفتار ہوئی۔ بت خانوں کو منہدم کر کے نیست و تا بود کر دیا۔

سلطان نے وہاں سے والیسی کاعلم اٹھایا چونکہ ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک بڑا راجا پرم دیو نام رائے میں فا اور اس وقت کے لحاظ سے اس سے جنگ کرٹا مناسب نہ تھی اس لیے سندھ کے رائے سے ملتان کا ارادہ کیا۔ اس رائے میں بعض مقامات پر پانی کی کم یانی اور بعض جگہ پر جوارے کی ٹایابی سے لفکریوں کو بہت تکلیف پنچی اور بری مصیبت و پریشانی کے ساتھ وہ 417ھ/1026ء میں غزنی پہنچا۔

ای زمانے میں قادر باللہ نے سلطان کو خط لکھا اور خراسان ہندوستان نیمروز اور خوارزم کے جہنڈے بھیجے۔ سلطان اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطاب کصے۔ سلطان محمود غرنوی کو کہف الدولہ والا سلام امیر مسعود کو مشہاب الدولہ و جمال الملت امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال الملت اور امیر پوسف کو عضد الدولہ و موید الملت خطاب ککھے اور امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال الملت اور امیر کے ہم بھی اس کو قبول کریں گے اور میہ خط سلطان کو بلغ میں ملا۔

اس سال سلطان بتانی (جانوں) کو سزاد دینے کے ارادے سے کہ (جنہوں نے سومنات سے والی کے وقت سلطانی لفکر کے ساتھ بادبی کی تھی اور مختلف شم کی تکالیف کہنچائی تھیں۔) ایک لفکر عظیم کے ساتھ ملتان کی جانب روانہ ہوا اور جب وہ ملتان کہنچا تو مقد دیا کہ ایک ہزار چارسو کشتیاں بنائی جا ئیں اور ہر شتی پر لوہ کے تین نہایت قوی اور معنبوط سینگ لگا دیے جا ئیں۔ ایک کشتی کے سامنے کے رخ پر اور بقیہ دونوں پہلووں پرمفتی مغبوط سینگ لگا دیے جا ئیں۔ ایک کشتی کے سامنے کے رخ پر اور بقیہ دونوں پہلووں پرخنانچہ جو پچھ بھی ان سینگوں کے مقابلے پر آتا 'لوٹ بھوٹ جاتا اور نابید ہو جاتا۔ ان تمام کشتیوں کو دریا ہے جیوں (سندھ) میں ڈلوا دیا۔ اور ہر کشتی میں میں آدی تیرو کمان اور نفت کی شیشیوں کے ساتھ بٹھا دیے اور جائوں کے استحصال کی تیاری کی۔ جان خردار ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل وعیال کو سندھ کے جزیروں میں بھیج دیا۔ خود مقابلے کے لیے تنہا

بیٹ گئے اور چار ہزار کھتیاں اور (دوسری روایت کے مطابق آٹھ ہزار کشتیاں) دریا میں ڈالی مسکنے ہوا ہوئی۔ ہرکشتی میں ایک مسلح جماعت تھی۔ جب طرفین کا مقابلہ ہوا' تو سخت جنگ ہوئی۔ جائوں کی جوکشتی سلطان کے آدمیوں کی کشتی کے باس آئی' کشتی کے سینگ سے لگتی اور فوث جاتی۔ یہاں تک کہ سارے جاث ڈوب مجلے اور جو باتی رہ گئے کواروں سے قتل ہوئے۔ سلطان کا کشکر ان کے اہل وعیال کے پاس پہنچا اور سب کوقید کر لیا سلطان کا میاب اور فتح یاب ہوکر غرنی واپس چلاگیا۔

418 ھے/1027 میں سلطان محود غزنوی نے امیر طول ابوالحرب ارسلان کو باوردا میں نامزد کیا۔ تاکہ وہ جائے اور تر کمانوں کو ختم کر دے۔ امیر طول نے زبردست الوائیوں کے بعد سلطان کو لکھا کہ ان کے فساد کا تدارک نہیں ہوسکا 'تاوقتیکہ سلطان بذات خود بہاں آکر جنگ نہ کرے۔ سلطان خود وہاں پہنچا اور تر کمانوں وختم کر دیا اور پھر وہاں سے رے عمی اور رحک نے کئی اور رحک منے کررکھے تھے) بغیر عمی اور رے کے خزانے دفینے '(جو وہاں کے حکام نے برسوں سے جمع کررکھے تھے) بغیر کی اور ترب کو است اور قرامطہ بہت تھے (جن پر بید الزام) ثابت ہو گیا وہ قبل کرا دیے۔ رہے کی ولایت کو اصفہان مسعود کے سپرد کیا اور خود غرنی واپس چلا گیا۔

کہتے ہیں کہ سکراتِ موت کے وقت سلطان نے عکم دیا کہ اس کے خزانے اور قبتی مال اس کو دکھائے جا کیں۔ اسے ان خزانوں کے چھوڑنے کا بہت صدمہ تھا۔ آہیں مجرتا تھا۔ اس نے ایک کوڑی بھی کسی کوئیس دی۔ بارہ مرتبہ اس نے ہندوستان جا کر چہاد کیا۔

باب 4

# روميلاتھاير کا تجزييہ

## سومنات كامندراور سلطان محمود غزنوي

"رومتيلا تقاير برصغيري معروف مؤرخ اوركولبيا بوينورش نيويارك كي روفیسر ہیں۔ 1931ء میں پیدا ہونے والی رومیلانے ڈاکٹریٹ ک ڈگری 1959ء میں لندن بونیورٹی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے جواہر کعل نہرو یو نیورٹی میں قدیم ہندوستان کی تاریخ کی پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سرانجام دیں۔ بعدازاں وہ لندن چلی تمئیں۔ ابريل 2003ء ميں انہيں ساؤتھ لائبريري آف كانگرس كى ميننگ كى صدارت کا اعزاز حاصل ہوا جس پر بھارت میں بہت زیادہ شورشرایہ ہوا۔ یمی وجہ ہے کہ جب جنوری 2005ء میں رومیلا تھار کو بھارتی حکومت کی جانب سے پدما بھوشان الوارڈ دیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی صدرعبدالکلام کے نام خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھارتی حکومت نے کئی ماہ قبل انہیں ایوارڈ دینے کی پیکش کی تقی تو میں نے منع کر دیا تھا' اس لئے مجھے اپنا نام ابوارڈز ملنے والوں کی فہرست میں دیکھ کر جرائلی ہوئی ہے۔ وہ اس ہے جل 1992ء میں بھی اس الوارؤ كورد كر چكى جيں۔ ان كا كہنا ہے کہ وہ صرف برونیشنل اور تعلیمی اداروں سے الوارڈ وصول کرنا پسند کرتی ہیں اور کسی ریاست کی جانب سے ملنے والے ابوارڈ قبول نہیں ،

کرتیں۔ ان کے حقیقت پندانہ خیالات کی وجہ سے بھارتی متعصب میڈیا انہیں پندیدگ کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ قارئین کی دلچی کیلئے رومیلا تھار کے مشہور تحقیقاتی مقالے ''سلطان محمود غزنوی اور سومنات کا مند'' کا حوالہ پیش ہے۔''

محمود غزنوی کا 1026ء میں سومنات کے مندر پرحملہ ہندومسلم دھنی کا باعث نہیں بنا ہلکہ در حقیقت پانچ مختلف تجزیوں سے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں۔

محمود غرنوی کے سومنات کے مندر پر حملے اور بنوں کو تباہ کرنا چھلے دوسوسالوں میں ہندو میں ہندو میں ہندوں کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ کچھ مصنفین کے بقول میکی ہزار سالوں سے ہندو مسلم چپقاش کا متبجہ تھا۔ اگر جہ واقعات کا باریک بنی سے تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میغلط فہنی ہندومسلم تعلقات کا تسجح طرح مطالعہ نہ کرنے کے متبعج میں پیدا ہوئی۔

1026ء میں سلطان محمود غرنوی نے سومنات کے مندر پر حملہ کر کے بتوں کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع سامنے آتے ہیں البتہ کچھ جگہ پر بیہ آراء ایک دوسرے کے متفاد ہیں۔ کوئی بھی واقعہ کی صدیوں کے فاصلے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بدل جاتا ایک بیٹنی امر ہے۔ ایک مؤرخ کے طور پر ہمیں صرف واقعہ کو دیکھنا چاہئے اور آج وہ کس طرح کا لگ رہا ہے اس کیلئے صدیوں کے تاریخی واقعات کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ مور آج میں آپ کے سامنے پارٹج مختلف تجریوں کے واقعات رکھنا چاہوں گا جنہوں نے محمود غرنوی کے سومنات کے مندر پر حملے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں ترکی ایران تاریخ جینا کی تعلیمات برطانوی ہاؤس آف کامن تاریخ جینا کی اور قال بحث مبادشہ اور واقعے کے متعلق یا یا جانے والا عام تاثر۔

ان کے بیانات سے قبل ہی سومنات کا کہی منظر بیان کرنا چاہوں گی۔ مہا بھارت میں اسے پرابھاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگر چہ بعد میں کوئی نیا مندر نہیں بنایا گیا لیکن یہ عبادت کی جگہ تھی۔ جس طرح برصغیر کے مختلف حصوں میں یہ چیز عام تھی وہاں بدھ مت جین شیوا اور مسلمانوں کی آبادی تھی۔ نویں اور دسویں صدی میں شیوا مندر سومنات مندر کے نام سے مشہور تھا۔ چا عکیہ اور سوئکی 11 ویں اور 13 ویں صدی میں گجرات میں حکومت کر رہے تھے۔کاٹھیا دار میں کم طاقتور حکمران تھے جو جائئیہ کے مطبع دفرمانبردار تھے۔ سوراشٹر زرعی لحاظ سے زرخیز زمین تھی البتہ اس کی خوشحالی کا راز تجارت بھی تھا۔ سومنات کے ساتھ موجود بندرگاہ شجرات کی تھی بردی بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ ان

سومنات کے ساتھ موجود بندرگاہ سجرات کی تین بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ ان دنوں مغربی بھارت تجارتی لحاظ سے بہت امیر تھا کیونکہ اس کی بندرگا ہیں عرب اور امران مے لمتی تھیں۔ بیتجارتی روابط کئی صدیوں پر محیط ہیں۔

عرب كے سندھ پر حطے ان كے تجارتى روابط سے كم اہم رہے۔ عرب تاجرول في مغربي ساحل كے ساتھ قيام كيا اور مقامي لوگوں سے شادياں بھى كيس۔ كچھ عربوں نے مقامي لوگوں كي مطازمت بھى اختياركى۔ بيعرب تاجر ہرمز اورغزنى ميں مقيم سے (جو 11 ويں صدى كے بعد بھى بہت زيادہ خوشحال سے۔) تجارت كا دارد مدار مغربى ايشيا سے گھوڑوں كى درة مداور كچھ حد تك شراب لوہا اور ثيك شائل كى آمد پر مشمل تھا البتہ سب سے بہترين تجارت گھوڑوں كى تحد در كى تقى۔ ان سے حاصل ہونے والى آمدن كا معقول حصة مندروں پر بھى خرج كيا جاتا تھا۔ تجارت كے علادہ سومنات كے لوگوں كى آمدن كا اہم ذريعہ باہر سے آئے ہوئے والى الى مقام ذريعہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں برئيس عائد كرنا تھا۔ بي ملتان كى طرح آمدن كا مقام ذريعہ باہر سے آئے ہوئے

تاریخی حوالوں سے بی بھی پت لگتا ہے کہ مقامی راج آنے والے زائرین کے قافلوں پر جملے کرتے تھے اور ان کی دولت لوٹ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ سائل کے ساتھ کی لئیرے گشت کرتے رہنے تئے جنہیں بیروج کہا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہاں تجارت کھلتی پھولتی رہی۔ عجرات میں مندو مہارا ہے ابیر ترین لوگ تھے اور وہ ہندو مندو مندوں کیلئے بہت زیادہ احداد دیتے تھے۔ محمود غزنوی کے 1026ء میں سومنات کے مندر پر حملے سے متعلق مشہور مؤرخ البیرونی نے صبح نقشہ کھینچا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محمود غزنوی کے حملے سے سوسال قبل وہاں ایک پھر رکھا گیا تھا۔ یہ بات تمام تا جروں کیلئے بہت زیادہ دلچی کا باعث تھی۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ ملتان کے ایک ماہر ریاضیات نے مخلف حساب رکھیے کہت ہوت کا تعین کیا ہے جو 1026ء سے 260ء بناتے 201ء ہو بات کہتا ہے۔ اس کا کہتا ہے کہ ملتان کے ایک ماہر ریاضیات نے مندر پر حملے کے وقت کا تعین کیا ہے جو 1025ء سے 260ء ہوت کا تعین کیا ہے جو 1025ء سے 260ء

مشرقی اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور شاعر فرخ سیستانی نے محمود غزنوی کے بت کو تو ڑنے کی کہانی کونہایت ولچیس پرائے میں بیان کیا ہے کیونکہ وہ اس سفر میں محمود غرنوی کے ہمراہ تھے۔ وہ لفظ سومت کو سومنات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں بیان کئے گئے کعبہ میں رکھے جانے والے تین بنوں لات عزی اور منات کا حقہ تھا۔

کہنا جاتا ہے کہ آنحضرت نے عزی اور لات کو توڑ دیا تھا لیکن منات کو لوگ گجرات لے جانے میں کا میاب ہو گئے تھے جہاں اس کی عبادت شروع ہوگئی تھی۔ چونکہ منات کا لے رنگ کا بت تھا اس لئے سومنات کے رہنے والے لوگوں نے وہاں موجود بت کو بھی سومنات کا نام دیدیا۔ اس سوچ کو ترکی ایرانی مکتبہء کھر کے لوگوں نے وہاں موجود بت کو بھی سومنات کا نام دیدیا۔ اس سوچ کو ترکی ایرانی مکتبہء کھر کے لوگوں نے تشلیم کیا ہے لیکن دوسرے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہر حال اس کہائی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ بت کو تو ڈو نوک کی اپنی تھی بلکہ وہ حضور کے ادکابات کی بھی تھیل کرنا چا ہتے ہے۔ انہوں نے اور بھی کئی مندروں پر دھاوا بولا اور وہاں موجود ہوں کو تو ڈا لیکن سومنات کا مندرا پئی ایمیت اور شکل کی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ ان کا تعلق مسلمانوں کے سن فرقے سے تھا اس لئے انہوں نے اساعیلیوں اور اہل تشیع فرقے کو بھی نشانہ بتایا۔ بیا افوران کی معبد بند کروا دی۔ انہوں نے بعد نشانہ بتایا۔ بیا افوران کی معبد بند کروا دی۔ انہوں نے بعد کام اسلام کو ایک نیازا و یہ دینے کی کوشش کی جاری تھی۔

کہا جاتا ہے کہ محدو غرنوی نے ملتان اور منصورہ پر جملہ کر کے 50 ہزار کفار کے ساتھ ساتھ 50 ہزار منکروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سومنات کے مندر کا ایک اور پہلو بی بھی تھا کہ وہ اس طرح بھارت کی سندھ اور گجرات کے راستے گھوڑوں کی تجارت کا ناطقہ بند کرنا چاہتا تھا۔ اس سے وہاں عربوں کی اجارہ داری ہو جانی تھی۔ ان دنوں افغانستان کے ساتھ مغربی بھارت کے گھوڑوں کی تجارت کا بہت زیادہ چرچا تھا کیونکہ یہ ریاست غرنی کی دولت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔

جوں جوں وقت گزرتا گیا اس واقع کے متعلّق تعنادات بر معت چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت تصور بگڑتا چلا گیا۔ اس حوالے سے بیٹ پایا جاتا ہے کہ وہ خاتون منات تھی یا مردشیوا۔ اگر چہ زیادہ تر لوگ اسے منات سجھتے ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ منات مسلمانوں کے جذبات کے قریب تر ہے۔ مختلف کھانیاں ہیں کہ سلطان محمود غرنوی نے اس

بت کی ناک اڑا دی اور اس کے پیٹ میں سے سونے تراش لئے۔ بی وجہ ہے کہ ایک مشہور ترکی مؤرخ نے اس جملے کوسونے کی کان قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہاس میں ہیں آ دمیوں کے برابر سونا موجود تھا۔ ایک سونے کی چین نے دوسو افراد کو گھیرا ہوا تھا۔ مندر کی تاریخ 3000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کوسومنات کے اس قدر قیمتی مندر بن جانے پر زیادہ جمرانی نہیں ہوئی چاہئے۔ 14 ویں صدی میں یارانی اور اسامی کی تصانیف اس واقعہ کی مزید تفصیلات پر بحث کرتی ہیں۔ یہ دونوں شاعر تھے اور ان میں سے سلطان دولی سے منسلک تھا جبکہ دوسرا دکن کے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں نے محمود مزدی کی مسلک تھا جبکہ دوسرا دکن کے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں نے محمود غرنوی کوسلے کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں نے محمود کونوں کے دونوں کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں سے محمود کونوں کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں سے محمود کونوں کے دونوں کے دربار سے تعلق دونوں کے دو

دونوں شاعر محمود غرنوی کو مسلمانوں کا ہیرو بتاتے ہیں۔ بارانی کہتے ہیں کہ ان کی تخریروں کا مقصد مسلمان حکر انوں کو اسلام کے بنیادی حقوق و فرائف سے آگاہ کرتا ہے۔ ان کے مطابق ند جب اور بادشاجت جڑواں ہیں اسلئے حکر ان کو چاہئے کہ وہ بادشاجت کے اسلامی توانین سے آگاہی حاصل کرے کیونکہ اسے زمین پر اللہ تعالی کا تائب بنایا گیا ہے۔ سلطان کو اسلام اور شریعہ کی حفاظت کرنی چاہئے اور اسلامی ثقافت و اقدار کا تقدس کرتا چاہئے۔ سلطان محمود غرنوی اس لحاظ سے ایک بہترین حکر ان سے کہ ان میں بید دونوں خاصیات موجود تھیں۔

آسامی نے ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں پر ایک مشہور نظم گائی ہے جو فاری باوشاہوں پر فردوی کی جانب سے کھی جانے والی نظم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہت عطیہ و فداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جس کو اس نے اسلام سے پہلے فارس کے بادشاہوں کو عطا کیا اور ہندوستان میں محمود غرنوی نوی نے مسلمانوں کی حکمرانی کہتے ہے کام کیا۔ دلیسپ بات سے ہے کہ جو عرب محمود غرنوی سے قبل برصغیر میں موجود تھے آئیں تاریخ میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی جو محمود غرنوی کے حصے میں آئی۔ ان دونوں شاعروں کی آراء تاریخی حوالوں سے اہم ہیں اور اس کے تاریخی حقائق کو جائے کہلئے مزید حقیق کی ضرورت ہے۔

محمود غزنوی کا کروار بھی تبدیل ہوا ہے۔ شروع میں ایک حملہ آور سے وہ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے باندوں میں شار ہونے گئے۔۔ اگر چہدوسرا حصد ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ در حقیقت اس کا مقصد بھارت میں سلطان کے کردار کو ایک لاز وال عظمت وینا تھا۔ اس سے قبل تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان حکم انوں کے اندر شک کا پہلو موجود تھا۔ سلمان حکم ران نہ صرف غیر مسلموں اور اقلیتوں پر حکومت کر رہے تھے بلکہ بہت بڑی تعداد میں نوز ائیدہ مسلمان بھی برصغیر کے طول وعرض میں تھیا ہوئے تھے جو کئی سالم میں کھیا ہوئے تھے جو کئی سرگرمیوں میں معروف تھے جن کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکم رانوں کو دوہری محت کرتا بڑی اور خطے میں انقلاب لانے کیلئے بہت زیادہ جدوجہد کرنی بڑی۔ کیا ہم اس سے می تقیجہ اخذ کر سکتے جیں کہ محمود غزنوی کا سومنات کے جدوجہد کرنی بڑی۔ کیا جم اس سے میہ تقیجہ اخذ کر سکتے جیں کہ محمود غزنوی کا سومنات کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ اور اقد ارکو تبدیل کرنا جا بتا تھا۔

اس کیلئے ہم جینا سے ملنے والی معلومات کا جائزہ کیتے ہیں۔ گیارہویں صدی ہیں مالوہ، دھانا پلا دربار سے تعلق رکھنے والے ایک جینا شاعر نے محمود غزنوی کے گجرات پر حملوں کی تفصیل بیان کی ہے جس ہیں سومنات کے مندر پر ہونے والا جملہ بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جینا کے ماننے والوں کی تعلیمات کورونہیں کیا، جن کے مطابق سانپ کولوگ گرو مانتے تنے اور ستاروں کے ذریعے سورج کی روشنی کو مدھم کرتے ہتے۔ یہی وجہ ہیں عالیہ اس کے قابلے پر جینا کی تعلیمات زیادہ مقبول ہوگئیں۔

 دوسرے پرانے مندرول کومسار کر دیا۔ ایبامحسوں ہوتا ہے کہ جب بھی مندر اقتدار کا منبع بننے گئے تو بیملول کی زومیں آ گئے قطع نظر اس بات کے کہ فدہبی معالمات میں ان کا کیا کردار رہا۔

جینا کی پھے تعلیمات سومنات کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ ہمارا چندرا کے وزیر نے بادشاہ کو مجئور کیا کہ وہ مندر سے لکڑی کے تختوں کو پھروں سے تبدیل کرا د ہے۔ اگر چہ مندر بہت شکتہ ہو چکا تھا لیکن کھل طور پر بناہ نہیں ہوا تھا۔ جب مندر کی دوبارہ تھیر شروع کی گئ تو کمارا پالا اور ہما چندرا نے اس کی تعمیر میں حصۃ لیا۔ ہما چندرا کی خواہش تھی کہ دہ بادشاہ کو جینا اچاریہ کے روحانی اختیارات سے روشناس کروا میں۔ کمارا پالا اس مجز سے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جینا فیجہ اختیار کرلیا۔ محمود غرنوی سے دوصد یوں قبل بھی کئی تملہ آ وروں نے ان جگہوں پر جملہ کیا لیکن سومنات کے مندر پر جملہ اور اسے بناہ کرنا ایک ایسا اختیاز کہ جومرف محمود غرنوی کے حصے میں آیا۔

پھ تاجروں کی جانب سے بھی محمود غزنوی کے حملے کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ایک تاجر جوادی (جو بہت جلد بہت امیر ہو گیا اور اس نے تجارت میں بہت نام پیدا کیا،) نے بھی محمود غزنوی کے حملے کو بہت اہم قرار ویا ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ جانتا بہت مشکل ہے کہ کیا محمود غزنوی کے حملوں کا مقصد شیوا کی اجارہ داری اور اقتدار کا خاتمہ تھا یا پھر وہ مال و دولت سے بھر پور مندر کو مسار کرنا چاہتے تھے؟ مقامی راجاؤں کی جانب سے لوٹے کے واقعات کا تمام تحقیقات میں تسلسل سے ذکر آیا ہے۔ کمارا پالا نے جو جانب سے لوٹے کے واقعات کا تمام تحقیقات میں تسلسل سے ذکر آیا ہے۔ کمارا پالا کے مندر کی ترکی اس کا مقصد اپنی اجارہ داری کو معار کیا تاک کا مقصد اپنی اجارہ داری کو بعائے ان کی بادشاہت ہو؟

1264ء میں ایک تاجر کی نے عربی اورسنسکرت زبان استعال کرتے ہوئے علاقے میں مجد کی تقیر کے احوال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ خوجہ ابراہیم کے صاحبزادے خوجہ نورالدین فیروز ایک مانے ہوئے تاجر تھے۔ جیسا کہ ان کے نام کے پہلے حصے خوجہ خواجہ سے بھی طاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے سومنات کے قریب ایک جگہ مہاجان پالی حصے خوجہ نتیر کروائی جو دھرم متانہ کہلاتی تھی۔ اس کیلئے جگہ مقامی راجہ سری جاوا سے میں ایک مجد تقیر کروائی جو دھرم متانہ کہلاتی تھی۔ اس کیلئے جگہ مقامی راجہ سری جاوا سے

حاصل کی گئی تھی ، جو نانا سمہا کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ کا ٹھیا وار ، مالد ہوہ ، چاکلیہ وگلیہ اور ارجنیدوا کے بادشاہ کو بھی اس کے متعلق علم تھا۔ زمین کیلئے جگہ کی منظوری وو مقامی اداروں پنچا کلا اور جما تھا سے لی گئی تھی۔ پنچا کلا ایک مضبوط مقامی کمیٹی تھی ، جس میں گئی صوفی ، افسران ، تاجر اور مقامی معزز لوگ شامل تھے۔ اس کا چیئر مین پروہتا سومنات کے مندر کے رکھوالوں میں سے تھا۔ پھے شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پروہتا نے براہیاتی سے جگہ لی۔ اس جگہ کے حاصل کرنے والے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا آ دی تھا۔ ان میں سے پھی مغمور تھے۔ اس میل سے بچھ اس میں تھا۔ ان میں سے بچھ لوگ سومنات کی حکومت اور مندر کی تفاقت پر بھی معمور تھے۔

اس معاہدے میں شامل دوسری کمیٹیوں میں جماعت شامل تھی جو بحری جہاز کے مالکان، ملاحوں اور نہ ہی اساتذہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں گھوڑوں کی حفاظت وکی جال کرنے والے کارکن بھی شامل ہوتے تھے۔ حفاظت وکی جال کرنے والے کارکن بھی شامل ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثریت کا نام اپنے علاقے یا ذات کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ کہ بیسب مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ جماتھا نے مندر کی تغییر کیلیے مختص رقم کا بندوبست کرنا تھا اسلئے انہوں نے سب لوگوں کی ذات بات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سومنات اور پٹنا کے مندروں سے منصل جائزواد سے بھی ایک معقول آئے منی متوقع ہوئی جبکہ ایک تیل کی مل اور دو دکانوں کی انہوں جائزوں کی شمیر کیلئے ختص کر دی گئی۔ دکا نیں اور تیل کی مل مقامی لوگوں سے خریدی گئی تھیں۔ آئے منہوں کے منام اخرافی کی جائے تاجر نے خریدی اور اس کیلئے بھی قانونی چارہ جوئی کے تمام تقاضے پورے کے گئے کوئکہ علاقے خریدی اور اس کیلئے بھی قانونی چارہ جوئی کے تمام تقاضے پورے کے گئے کوئکہ علاقے کے منام اظرافیہ اور معزز لوگ اس میں شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مجد کا سومنات کے مندر کے ساتھ متصل علاقوں سے رابطہ موجود تھا۔ اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا محمود کی ساتھ متصل علاقوں سے رابطہ موجود تھا۔ اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا محمود کے ساتھ متصل کوئیں کے حملہ آوروں کو اس محاہدے کے ساتھ متصل علاقوں سے رابطہ موجود تھا۔ اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا محمود کی سے بیت علی دورتھی یا پھر ان کیلئے وہ چیزیں غیر بارے میں یاد نہیں کروایا؟ کیا ان کی یادداشت بہت محدودتھی یا پھر ان کیلئے وہ چیزیں غیر بارے ہیں یاد نہیں کروایا؟ کیا ان کی یادداشت بہت محدودتھی یا پھر ان کیلئے وہ چیزیں غیر اس جم تھیں؟

کیا مقامی لوگ عرب اور مغربی ایشیائی تاجروں کے درمیان فرق روا رکھتے تھے کیونکہ عربوں کو ترک اور جنوبی ایشیائی لوگوں کو تاجیکا کہا جاتا تھا؟ یا پھر اوّل الذکر ان کے درمیان زیادہ مغبول سے اور مؤخرالذکر کی اہمیت نسبتاً کم تھی؟ ایک بات تو طے ہے کہ وہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح سب کے سب مسلمان تھے۔ ہر مزگھوڑوں کی تجارت کے حوالے سے مشہور تھا۔ اسلئے نورالدین کے بیانات اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا تجارتی منافع نے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا؟ کیا مندر اور اس کے متظمین بھی گھوڑوں کی تجارت میں شامل تھے اور خاصا منافع کما رہے تھے، اگرچہ (وہاں جماعتیں مسلمان تھیں) اور محمود غرنوی کی طرح سب مسلمان تھے۔

15 ویں صدی میں اکثر گجرات کے لوگ ترک کے خلاف جنگ کے متعلق بات کرتے پائے جاتے ہیں۔ سومنات سے ملنے والی ایک اور تحریر جو اگر چہ مشکرت ہیں ہے لیکن اس کا آغاز بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ سے ہوتا ہے۔ یہ وہرہ یا بوہرہ کے خاندان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بوہرہ بنیادی طور پرعرب تھے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سومنات شہر پر ترسکاس نے تملہ کیا تھا اور وہرہ فرید جو بوہرہ محمد کے صاحبزاد سے تھے، نے شہر کے دفاع کی ذمہ داری سنجالی اور مقامی راجہ بسرا ہما دیوا کی جگہ سنجالی۔

حالات و واقعات كاتفصيلى معائد كرنے كے بعد معلوم ہوتا ہے كہ سومنات كے مندر پر جلے كى كوئى آسان وجوہات طاش كرناممكن نہيں ليكن بھركيا وجہ ہے كہ آج ہم محمود غزنوى كے جلے كو ہندومسلم دشنى سے تجبير كرتے ہيں جو آج تك چلى آربى ہے؟ كے ايم مشى كا كہنا ہے "محمود غزنوى كى جانب سے ان كے مندركو تباہ كرنے كا واقعہ ايك ہزار سالول تك ہندونسل كى فطرت ميں رچ بس گيا ہے۔اب وہ اس قوم كے لئے نہ جمولنے والى تبابى ميں رچ بس گيا ہے۔اب وہ اس قوم كے لئے نہ جمولنے والى تبابى ميں رچ بس گيا ہے۔اب وہ اس قوم كے لئے نہ جمولنے والى تبابى ميں رچ بس گيا ہے۔اب وہ اس قوم كے لئے نہ جمولنے والى تبابى ميں رچ بس گيا ہے۔ بہر جانب کی خطرت ميں رچ بس گيا ہے۔اب وہ اس قوم كے لئے نہ جمولنے والى تبابى

دلچیپ بات بیہ ہے کہ محود غرنوی کے سومنات پر حملے کو 1843ء میں لندن میں ہاؤس آف کامن میں بھی زیر بحث لایا گیا تھا جن میں سومنات کے مندر کے دو دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ لارڈ المین برگ نے دروازوں کی واپسی کے لئے مشہور قرارداد منظور کی جس میں افغانستان میں برطانوی نوج کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ محمود غزنوی کے مزار سے درواز سے متارکر واپس بھارت لاکیں۔ ان کے متعلق خیالات تھا کہ دہ سومنات کے مندر سے لوٹ کر لے جائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کی واپسی کا مقصد برطانیہ کا افغانستان پر تسلط ظاہر کرنا تھا اگر چہ دہ افغانستان میں اس قدر طاقتور نہیں تھے اور انہیں اگریز افغان تسلط ظاہر کرنا تھا اگر چہ دہ افغانستان میں اس قدر طاقتور نہیں تھے اور انہیں اگریز افغان

116

بھارتی ہندو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اگریزوں کے خیر خواہ ہیں اور اس طرح انگریز ایوں نے ان کے جذبات کی کمیل کی۔ اس قرار داد نے ہاؤس آف کامن ہیں طوفان برپاکر دیا پھر یہ دافعہ کومت اور اپوزیش کے درمیان طویل عرصے تک رخش کی وجہ بنا رہا۔ اپوزیش نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ایکن برگ ہندوؤں کو نواز کر ملک میں نہ ہی تعصب پھیلا رہے ہیں۔ حکومت کا کہتا ہے کہ وہ درواز ہوئی عظمت کی نشان تھے اور یہ کی ندہب یانسل کی بنیاد پرنہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں پنجاب کے حکمران رنجیت سکھ کی شاہ افغانستان شاہ شجاع سے کی گئی درخواست کا بھی حوالہ پیش کیا گیا۔ اگر چہان کے خط کا معائد کرنے کے بغدمعلوم ہوتا ہے کہ محمود غرفوی کے حملے کے دوران مندر کے دروازوں کو لوٹ کر لے بغدمعلوم ہوتا ہے کہ محمود غرفوی کے کئی بیان نہیں دیا۔ اس لئے دروازوں کی کہانی کو ایک بغوراتی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔

اس حوالے سے جن مؤرخین کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں کمین و ارائی شاعر فردی سعدی اور فرشتہ شامل ہیں۔ فرشتہ وہ واحد شخص سے جنہوں نے ستر ہویں صدی میں ہندوستان کی تاریخ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ فرشتہ کا بیان اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا ماضی میں پہلے مؤرخین کا 'جس کے مطابق وہاں بہت بڑا مندر موجود تھا جب اسے تو ڑا گیا تو اس کے پیٹ سے میرے جواہرات برآ مدہوئے۔

ایلن پر تقید کرنے والے واقعہ کے اثرات سے خوفر دو تھے۔ ان کے خیالات میں درواز وں کے اکھاڑنے سے برصغیر میں نمل فیہی تعصب کی جنگ چیڑ جائے گی اور خاص طور پرمسلمانوں کے جذبات کو بہت تھیں پنچے گی۔ ایلن برگ کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ہندو ایک طویل عرصے سے اپ آپ کو کمٹرنسل تصور کرتے ہیں اس کام کا مقصد ان کے احساس کمٹری کوختم کرنا تھا جو ایک سوسالوں سے ان کے دلوں میں موجود تھا۔ دروازے اکھاڑ کر واپس لائے گئے نیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دروازے ہندوؤں کی بجائے معرکے تیار کردہ تھے۔ ویسے بھی محمود غزنوی جیسا غیور سلطان کس طرح ایک ہندو مندر سے اتارے گئے

درواز دں کو اپنے مزار پر لگوانا پند کرتا۔ بعداز ال ان درواز دں کو آگرہ کے قلع میں رکھ دیا گیا جہال وہ دیمک کی خوراک بن گئے۔

کایم مثل نے سومنات کے مندر کی تغییر کا مطالبہ کیا اور انہوں نے والٹر سکاٹ سے متاثر ہوکر کئی ناول کھے لیکن زیادہ گہرا تاثر ہیکن چندرا چائر جی کے 1927ء میں شائع ہونے والے ناول ' جئے سومنات' سے پیدا ہوتا ہے۔ منٹی کی خواہش تھی کہ ہندوؤں کی اسلام کی آ مد سے قبل کا دور واپس لوٹ آ کے۔ اس نے کہا کہ سومنات کے مندر کی بنائی مسلمانوں کی برصغیر میں عظمت کی اہم نشانی بنا۔ 1951ء میں منٹی (جو اس وقت مرکزی مسلمانوں کی برصغیر میں عظمت کی اہم نشانی بنا۔ 1951ء میں منٹی (جو اس وقت مرکزی عکومت کے وزیر تھے) نے سومنات کے مندر کی تغییر پر کہا '' بھارت آج بہت خوش ہے کہ بھارتی حکومت کے تعاون سے سومنات کے مندر کی تغییر کیا آغاز ہو چکا ہے۔'' نہرو نے اس بھارتی حکومت کے تعاون سے سومنات کے مندر کی تغییر میں حصنہ نے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ سے کہ کہ ہمام نجی سطح پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس اقدام سے سیکولر انڈیا کے نعرے کو تھیں پہنچتی کہ سے کام نجی صورت قابل کہ سے اس کا سنگ بنیاد رکھنا آئیں کی صورت قابل تھی۔ بھارتی صدر راجندرا پرساد کی جانب سے اس کا سنگ بنیاد رکھنا آئیں کی صورت قابل تھی۔

سومنات کے مندر پر جملے سے بہ نتیجہ اخذکیا جا سکتا ہے کہ اس جملے سے ایک طرف فتح کا عضر اجاگر ہوا تو دوسری جانب مزاحمت کاعمل بھی پروان چر ھا۔ ہمیں مختلف مؤرضین کے واقعات کو اس خاص ماحول اور واقعہ سے نسلک کر کے دیکھنا چاہیے صرف اس صورت بلی ہم ایک بہتر نتیجہ پر پہنچ سکیں گے۔ ببرحال حقائل بناتے ہیں کہ پچھ ہندو گردہوں نے جان بوجھ کر بیکوشش کی کہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ہندومسلم دشمنی کو پروان چر ھایا جا سکے۔ فاری مؤرخین نے شروع میں ایک کامیاب حملے کو بعد میں سیای اخراض و چر ھایا جا سکے۔ فاری مؤرخین نے شروع میں ایک کامیاب حملے کو بعد میں سیای اخراض و مقاصد کے لئے استعمال کیا حالا تکہ پہلے الیا نہیں تھا۔ اس لئے میں بیات واضح طور پر کہا سکتی ہوں کہ محود خرنوی کا مومنات کے مندر پر جملے کسی طور بھی سیای مقاصد نہیں تھے اور بیا کسی بھی لحاظ سے ہندومسلم دشمنی کی بنیادی نہیں تھا البتہ چند ہندو گردہوں نے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد اور مفادات پورے کرنے کی کوشش کی جو یقینا درست نہیں۔

باب5

# غزنوی خاندان کے وادی سندھ پراثرات

عموماً کہا جاتا ہے کہ ارض پاکستان میں غزنوی حکومت قائم ہونے سے کوئی دور رس مادی تبدیلیاں نہیں آکیں۔ نہ کوئی نے آلات پیدا وار آئے نہ پرانے آلات میں تبدیلی ہوئی اور نہ معاشی ڈھانچ میں کوئی ردوبدل ہوا۔ صرف بیفرق پڑا کہ بدھمت جو اکثریتی نہ بہ قاختم ہوگیا اور اس کی جگہ اسلام آگیا۔ کویا سارے بدھ مسلمان ہوگئے اور کائی ہندو بھی مسلمان ہوئے۔ دوسر فظوں میں غزنوی عہد حکومت کا وادگ سندھ کوصرف ایک تخد ملا اور وہ ہے اسلام۔

بہرمال غزنوی عبد حکومت میں کافی تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں آئیں جن کے اثرات آھے چل کے قابل منسخ فابت ہوئے۔ لہذا ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

# (i) دادی سنده کی شیرازه بندی

غزنوی دور میں ایک بار پھر ارض پاکستان کی اندرونی شیرازہ بندی ہوئی اور بیہ خطہ ایک لڑی میں پرویا گیا۔ انظای معاشی ساجی ثقافتی اور لسانی طور پر بیدعلاقہ جنوبی ایشیاء سے ایک بار پھر منفرد ہوا اور اس کا خود مخارانہ تشخیص اجا گر ہوا۔

## (ii) پیداداری نظام

غر نو یوں کے آنے سے پہلے معیشت کے دو برے شعبے تھے زراعت اور صنعت وحرفت لیکن پیداوار اندرون ملک کھلی منڈی میں فروخت نہ ہوتی تھی۔ کسان اپنی بیداوار میں سے بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتے تھے اور بیشتر حصتہ مقامی سرکاری افسر کو (جے چودھری کہتے تھے) دے دیتے تھے۔ پھے حصتہ مندروں اور وہاروں کو دیا جاتا تھا اور پھے حصتہ وستکاروں کو ۔ اس کے بدلے میں مندر اور وہار اپنی اپنی ندہی عباوات اور تعلیمات کی

119

خدمت سرانجام دیتے تھے اور دستکار سارا سال زرگی آلات اور کسانوں کی ضرورت کی دوسری چزیں بنا کر اُنہیں دیتے رہتے تھے۔ اشیائے پیداوار بیں ایک طرح کا بارٹرسٹم تھا۔ ای طرح سے چودھری کے پاس جو اناج جمع ہوتا تھا۔ اس کا ایک حصتہ اپ سے اور کے حاکم یا سردار کو دے دیتا تھا اور یونمی زرگ دولت میں سے مقررہ حصتہ مقامی راہج اور پھر بادشاہ تک پہنچ جا تا تھا۔ زرگی آ مدن میں سے حکر انوں کو بید حصتہ دیتا بٹائی کہلاتا تھا۔ راجہ کے پاس اپنی فوج بھی ہوتی تھی۔ جب بھی جنگ ہوتی تو بیہ سب علاقائی سروار ٹھاکٹ جا گیردار اپنے اپنی فوج بھی ہوتی تھے بلکہ اپنی اپنی فوج لے کرخود جنگ میں شریک جا گیردار اپنے اپنی فوج سب تھیں داجاؤں کے درمیان جنگیں آئی فصلوں سے حصتہ وصول کرنے کی خاطر ہوتی رہتی تھیں اور بیسب توسیع پیندی کی جنگیں تھیں تا کہ زیادہ زرگی زمین اور زیادہ علاقے ہوتی رہتی تھیں اور بیسب توسیع پیندی کی جنگیں تھیں تا کہ زیادہ زرگی زمین اور زیادہ علاقے کوشش کرتا رہتا تھا۔

غزنوی حکرانوں نے بٹائی کی مقدار بڑھا دی اور فوجی طاقت کے ذریعے ہرسال جبری بٹائی وصول کرتے تھے۔ سرکاری آ مدن شاہی خزانے میں جانے کے علاوہ حکومت کے سول اور فوجی افسروں میں بھی تقسیم ہوتی تھی اور پول شہری زندگی میں وولت کی ریل بیل ہو گئی جب کہ زراعت مزید پیماندہ ہوگئی اور کسان مزید بدحال ہو گئے کیکن وور وراز کی تجارت جو پہلے بہت کم تھی اب بہت زیادہ ہوگئی۔شہروں میں غزنوی افسرول نے اپنے مرات میں عرفوں میں غرنوی افسرول نے اپنی رہنے کے لئے شاندار کل تھیر کرائے۔ بول لا ہور شہر جو ایک چھوٹا سا پیماندہ قصبہ تھا اور چھوٹے سے راج کا صدر مقام تھا اب ایک شاندار بین الاقوای شہر بن گیا۔ لا ہور کی عظمت کا آغاز غزنویوں سے ہوتا ہے اور اس کی شان آئیس کی مرہون منت ہے۔

(iii) اقطاعی نظام

غزنوی فوج کے تمام جرنیل اور بوے افسر ترک غلام تھے۔ خود غزنوی خاندان بھی ترک قلام تھے۔ خود غزنوی خاندان بھی ترک تھا اور غلاموں کی اولاد ہے تھا۔ غزنوی حکرانوں نے تمام جرنیلوں کو زمینوں کے بوے بوے افطاع کالفظی مطلب بوے بوے افطاع کرنا اور اس سے مرادتھی۔ قطعہ وزین (زمین کا کلزا) کی کو دے ویٹا جس کو قطعہ دیا جاتا تھا اے افطاع داریا مقطع کہتے تھے۔ افطاع دار جرنیلوں کا فرض تھا کہ اپنے

اقطاع کی خود حفاظت کریں۔ اس پر فصلیں کاشت کردائیں۔ اپنی فوج رکھیں۔ اپنی ادر اپ فوج کی معاثی ضرور تیں ای اقطاع ہے پوری کریں اور ہو سکے تو اردگرد فتو مات کر نے اپنا علاقہ چھیلانے کی کوشش کریں۔ ان جرنیلوں اور ان کی فوجوں کوغز نوی فزانے ۔ ، کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔

خلاہر ہے کہ بیہ جا گیردارانہ نظام تھا جو سابقہ ہندو شاہی جا گیردارانہ نظام ہے۔ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ لیکن ان معنول میں زیادہ منظم اور مربوط تھا کہ تمام اقطاع دار باوشاہ کے مقرد کردہ اور اس کے تھم کے تالع تھے اور انہیں دوسرے اقطاع داروں سے جنگ کرنے کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ اجازت۔

### (iv) نئی اشرافیه

پرانی ہندو اشرافیہ جو جا گیرداروں پر مشتل تھی جنہیں ٹھاکر شاہ اور شاہی رائے کہتے تھے اس دور میں اقتدار سے خارج ہوگئ اور ان کی جگہ ترک افسروں پر مشتل افسر شاہی کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ یہ سادے ترک غلام تھے۔ جواب اقطا عدار بن گئے تھے اگر چہ معاثی ڈھانچہ پرانا ہی رہالیکن انظامی ڈھانچہ زیادہ مستعد اور موثر ہوگیا۔ کہیں کہیں پرانے مردار اپنے عہدوں پر قائم رہ اس اشرافیہ نے حسب نسب پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا حالانکہ ان کا اپنا حسب نسب غلامی کی تاریکی سے لکلا تھا لیکن ان بیل سے اکثر اپنا شجرة نسب وسط ایشیاء ایران اور افغانستان کے قدیم بادشاہوں سے جا ملاتے تھے جس کی وجہ سے نئی اشرافیہ کے لئے مغربی اور وسطی ایشیا کا ہونا ضروری ہوگیا تھایا اگر ضروری نہیں تھا تو کم از کم فخر کی بات تھی۔

# (v) تر کوں کی ساجی علیجد گی پہندی

سلطان مسعود غرندی نے وادی سندھ میں متعین ترک افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ مقامی لوگوں سے سابی طور پر الگ تھلگ رہیں۔ مقامی افسروں سے میل جول نہ رکھیں۔ نہ ان کے ساتھ مل کر چوگان (بولو ) تھیلیس اور نہ شراب کی محفلوں میں ان کوشریک کریں لیکن سیحکم بھی تھا کہ ان کے جذبات مجروح نہ کریں اور آئییں حقیر سجھنے کا رویہ بھی نہ اینا کیں۔

### (vi) عورتوں کا بردہ

سلطان مسعود ہی کے زمانے میں ترک افسروں کی بیگات کے لئے پردہ اور برقع لازمی قرار دیا گیا غالبًا برقع ای زمانے کی ایجاد ہے اور اس سے پہلے سارمی ونیا میں برقع کہیں نہیں تھا۔ ایک خیال ہے کہ پہلے ترک افسر مقامی افسروں سے میل جول رکھتے تھے اور اس میں کچھ مشکلات پیدا ہوئیں جن سے بچنے اس میں کچھ مشکلات پیدا ہوئیں جن سے بچنے کے لئے برقع متعارف کرایا گیا۔ اس سے ایک فوری مسئلہ تو حل ہوگیا لیکن اس کا ایک دوسرا نتیجہ سے ہوا کہ او نیچ طبقے کی عورتیں بھی ساجی تکوی میں چلی گئیں جو کہ پہلے اس صد تک پابند نہیں تھیں۔

#### (vii) تجارت

غزنوی دور میں لیے فاصلے کی تجارت کافی تھیل گئی۔ اس زمانے میں تجارت کا اتنا زور تھا کہ برہمن بھی تجارت کرنے لگے تھے گر وہ خود سامنے آنے کی بجائے کسی تجارت پیشہ آدی کے نام پر تجارت کرتے تھے جب کہ خود پردے میں رہتے تھے کیونکہ پرانے غلام دار قبائلی نظام میں تجارت کی صرف ویشوں کو اجازت تھی۔ باتی تین ذاتوں کے لئے اس کی ممانعت تھی۔ البیرونی نے برہموں کے در پردہ تجارت میں حقتہ لینے کا ذکر کیا ہے۔

# (viii) وادئ سندھ غیرملکی اشیاء کی منڈی

غزنویوں سے پہلے شاہی خاندان کے زیر اثر شہروں اور عام آبادیوں سے دور اور غام آبادیوں سے دور اور غام آبادیوں سے دصول اور تج پہاڑی قلعوں میں رہنے والے جا گیردار بیشتر زرگی پیداوار دیہاتوں سے دصول کرتے تھے ایران پیداوار سکی بیداوار سکی شکل میں اپنے آپ علاقے کے اندر محدود تھی اور اس کی تجارت ضعی پیداوار دستکاریوں کی شکل میں اپنے آپ علاقے کے اندر محدود تھی اور اس کی تجارت نہ ہوتی تھی۔غزبوں کو تعینات کیالیکن جہاں کہیں مقامی جا گیرداروں کو توختم کر دیا اور ان کی جگد اپنے جرنیاوں کو تعینات کیالیکن جہاں کہیں مقامی جا گیرداروں نے اطاعت قبول کر لی۔ ان کی زرمی پیداوار میں اپنا سالانہ حصتہ مقرر کر دیا۔ اس طرح وصول ہونے والی دولت کا بیشتر حصتہ پہلے غزنی میں اور سلطان محمود کی شہادت کے بعد لا ہرکی تغیرات پرخرج ہوا۔

غزنوی دور میں دادی سندھ کے شہرول میں دولت کی ریل پیل زرعی استحصال پر

منی تھی۔غزنویوں نے اس دولت کو صنعتی پیداوار بڑھانے یا زراعت کو ترتی دینے پر استعال نہ کیا بلکہ نئی اشرافیہ کے شاہانہ طرز رہائش پرخرج کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وادی سندھ کے شہر ایرانی اور شالی ہندوستان کی اشیاء کی منڈی بن گئے۔غزنوی دور وادی سندھ میں بے تحاشا درآ مدات کا زمانہ ہے۔ ان ایرانی اشیاء کے ساتھ ایرانی کلچر بھی قدرتی طور پر آتا رہا۔

ایکا مزاح رکھتا تھا جو ترک اور ایرانی اثرات کا مجموعہ تھا۔

122

#### (ix) اسلامی تضوف

اسلامی تصوف پہلی بار غزنوی عبد میں وادی سندھ میں آیا۔ اگر چہ غزنوی دور کے آغاز سے بھی بہت پہلے تصوف اسلامی دنیا میں مقبول ہو چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ (پ :۔ 10 فروری 1702ء ..... م: 10 اگست 1762ء) نے اپنے زمانے تک تصوف کے جارزمانے بتائے ہیں جن کامخضر تعارف کچھ یوں ہے:

#### پېلا زمانه: ـ

رسول پاک کی ہجرت (622ء) سے لے کر حضرت جنید بغدادیؓ کی وفات (914ء) تک اس دور کے تصوف کی تین نمایاں چیزیں ہیں:

#### 1-نماز 2-روزه 3-ذکر

ذکر سے مراد ذکرِ اللی ہے۔ اس دور کے صوفیا میں حضرت بلال مبشی، حضرت المیان فاری ، حضرت ابوعبیدہ حضرت الموعبیدہ کشار بن یا سر حضرت ابودر غفاری حضرت الوعبیدہ کشار بن یا سر حضرت ابودرغفاری حضرت الوعبیدہ تھے۔ اس اور وہ مہاجرین مکدشال جیں جو ہر وقت مجد نبوی (مدینہ) میں قیام پذیر رہتے تھے۔ اس دور کی سب سے بوی بحث علم کلام کی خلق قرآن کی بحث تھی، جس میں دو بڑے فرق بن گئے تھے۔معتز لداور اشاعرہ معتز لدقرآن کو مخلوق بتاتے تھے اور اسلامی مابعد الطبیعیات سے انکار کرتے تھے مثلاً وہ قبر کے عذاب یا جوج ماجوج وجال کراما کا تبین حوض کور علی صراط معراج نبوی اور المیا ق کونیس مانے تھے جب کداشاعرہ نے ان کا زبردست دفاع کیا۔

#### دوسرا زمانه:

جنید بغدادی کی جوانی (880ء) سے لے کرتقریاً 1020ء تک رہا۔ اس دور کے تصوف کی نمایاں خصوصیات میں مراقبہ مکافقہ دوحانی تجربات ساع اور جامہ دری ہیں۔

#### تيسرا زمانه:

یہ 1020ء سے شروع ہوا۔ اس دور کے عظیم صوفیاء میں شخ ابوالحن خرقانی (م: 1034ء) اجتدائی بزرگوں میں سے بیں سلطان محدود غزنوی شخ ابوالحسن خرقانی کی بے انہا تعظیم لرتے تھے۔ وادی سندھ کے اس دور کے عظیم ترین صوفی حضرت داتا سمج بخش بیل۔ اس دور کے تصوف کی نمایاں خصوصیات میں توجہ صوفی اور خدا کے درمیان مجابات کا اٹھ جانا (کھنب مجاب) استغراق اور بعض سلسلوں میں ترک شریعت ہے۔

#### چوتھا زمانہ:

شخ اکبرمی الدین ابن عربی ( 1165ء ۔ م 1240ء) کی پیدائش سے ذرا پہلے شروع ہوا۔ اس دور میں صوفیانے 'وجود' کے نزول (اوپر سے ینچے آنے) کے پانچ در ہے مقرر کئے۔

- 1- احدیت (فظ خدا ہے اور کوئی نہیں)
- 2- معدانیت (خداایک ہے دوسری کوئی ہتی خدانہیں)
- 3- عالم ارواح (وجود کی وه دنیاجس می صرف روهی مین)
- 4- عالم مثال (فرشتے اور دوسرے ایسے وجود۔ دراصل عالم مثال کا تصور افلاطون کے اعیان نامشہورد ہی کی دوسری شکل ہے)
  - 5- ارزه اجسام (ماوی کا نکات اور مادی اجسام)

دراصل یہ پانچوں وجود ایک ہی وجود کی یا اس کے نزول کی شکلیں ہیں ارض
پاکستان میں تصوف دوسرے زمانے سے آنا شروع ہوا۔ لیکن اس کا اصل آغاز تیسرے
زمانے سے ہوتا ہے۔ حضرت داتا سنج بخش نے تصوف کے بارہ سلسلوں کا ذکر کیا ہے جن
میں سے دس پندیدہ ہیں اور دو د' مردوؤہ داتا صاحب کے دس پندیدہ سلسلے محاسبیہ قصاری طینور یہ جنیدیہ نوریہ سیلیہ 'حکیمیہ حرازی حقیقیہ اور سیاریہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے چودہ
مکا تیب تصوف بتائے ہیں۔ جو کہ تیرطویں صدی تک بن چکے شے۔ ان میں سب سے
مکا تیب تصوف بتائے ہیں۔ جو کہ تیرطویں صدی تک بن چکے شے۔ ان میں سب سے
ہرے مکتبہ کا نام نقشبندیہ تھا۔ اس کے علاوہ قادریہ سپروردیہ کمراویہ قلندریہ شطاریہ چشیہ

نور بخشاویہ مشہورسلیلے تھے۔ جس طرح فلنے میں کمتب فکر ہوتا ہے۔ ای طرح تصوف میں

د'' کمتب فکر وعمل'' ہوتا ہے۔ یعنی ایک کمتب فکر اور اس میں کچھ روحانی اعمال و اشغال
عبادات وغیرہ ۔ تصوف کے ہر کمتب فکر وعمل کو''سلسلہ ، تصوف'' کہتے ہیں سلسلہ ، تصوف فرنوی عہد میں نقشبند یہ سلسلہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ اور اس سلسلے کے اس
عہد کے عظیم ترین صوفی حضرت شیخ علی ہجویری المعروف حضرت داتا عبخ بخش ہیں جن کی

متاب کشف الحج ب تصوف کے تعارف کے سلسلے میں آج بھی دنیا کی بہترین کتاب ہے

اور جو محض تصوف کو سجھنا چاہتا ہے اس کے لئے اس کا مطالعہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ کافی

ہمی ہے اس کتاب میں تصوف کی فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ تمام صوفیاء کا فروا فروا تعارف ہے۔

اس کے بعد تصوف کی اصطلاحات کی تشریح ہے گویا فرہنگ ہے اور پھر اسلام کے زیر اثر کر ہے یہ کتاب گویا ''آ داب ذرگی کی کتاب' Book of زیراث کر اس کے دیر اثر کی کتاب' Etiquette کی تشریح ہے میں کہ اس دور کا تصوف ایک مسلمان کی روحانی اور دنیاوی زندگی گرارنے کی تعلیمات پر مشتل ہے اور بہت زیادہ عقلیت پندی پر روحانی اور دنیاوی زندگی گرارنے کی تعلیمات پر مشتل ہے اور بہت زیادہ عقلیت پندی پر روحانی اور دنیاوی زندگی گرارنے کی تعلیمات پر مشتل ہے اور بہت زیادہ عقلیت پندی پر انجمار کرتا ہے۔

دا تا صاحب (پ 1009ء - م 1072ء) غرنی کے ایک گاؤں جور میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن کا بچھ عرصہ غرنی کے ایک دوسرے گاؤں جلاب میں گزادا۔ ای لئے شخ علی بجوری جلابی کہلائے ۔ آپ 1039ء میں لا مور آئے جب کہ غرنوی سلطنت کا پایہ تخت ابھی غرنی تھا اور سلطان مسعود بن محمود غرنوی برسر افتدار تھے۔ غرنوی دور میں آئے والے دوسرے صوفیاء میں شخ صفی الدین تھائی گازرونی (پ: 962ء) ہی شریف میں آئد: 979ء ہی 1007ء میں بخار اس من 100 ہی 100 ہی جو اساعیل جناری لا موری سید 1005ء میں بغارا سے لامور آئے۔ ان کی مجلس وعظ میں روزانہ سینکڑوں لوگ مشرف بد اسلام ہوتے۔ وفات 1134ء (شروع اسلام کے ادوار میں جو لوگ اپنا شجرۂ نسب رسول پاک سے ملانے کا دعویٰ کرتے تھے وہ اپنے آپ کو شخ کھے سینکڑوں لوگ مشرف بد اسلام ہوتے۔ وفات 1134ء (شروع اسلام کے ادوار میں جو لوگ اپنا شجرۂ نسب رسول پاک سے ملانے کا دعویٰ کرتے تھے وہ اپنے آپ کو شخ کھے سیند کی بات ہے کہ برصغیر اور ایران میں سید سے مراد اولاد دسول ہو گیا۔ ای طرح امام حسن سعد کی بات ہے کہ برصغیر اور ایران میں سید سے مراد اولاد دسول ہو گیا۔ ای طرح امام حسن صنعانی کا ہور کے والد ماوراء النہر سے آئر (لا ہور) میں آباد ہونے اور آپ لا ہور میں استعالی ہوتا ہو۔ یہ سید کی بات ہو کے والد ماوراء النہر سے آئر (لا ہور) میں آباد ہونے اور آپ لا ہور میں

125

1181ء میں پیدا ہوئے۔ سلطان تن سرور (سید احمد) کری کوٹ نزد ملتان پیدا ہوئے۔ لا ہور میں مولوی المحق لا ہوری ہے تھیم حاصل کی۔ حضرت غوث اعظم اور شیخ شہاب الدین سہروروی (سہرورو: ایران) ہے بھی فیض حاصل کیا۔ سوہدرہ نزد وزیر آباد میں مستقل قیام کیا۔ بعد میں گئی سال دھونکل نزد وزیر آباد میں بھی رہے۔ آخر میں شاہ کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے۔ حاکم ملتان نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی 1181ء میں دشمنوں نے تل کر دیا ساتھ ہی ان کی بیوک بیٹے اور بھائی کوبھی آئی کر دیا۔ ان کی مقبولیت مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی تھی اور وہ ان کے باقاعدہ مرید تھے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کوسلطانی مسلمان کیا اور ایک نئی طرز زندگی کے ساخیج میں ڈھالا۔



باب6

# غزنوی سلطنت کے زوال کے اسباب

# محمود غزنوی کی وفات

محود غزوی پھری کے باعث بری طرح بیار ہوگیا اور 29 اپریل 1030ء کو 63 برس کی عمر میں افتدار کے 33 ویں سال انقال کر گیا۔ اسے غزنی میں مشعل کی روشی میں اور لوگوں کے آ نبووں کے دوران قصر فیروزی میں ونن کیا گیا۔ ذاتی طور پر وہ درمیانہ قدو قامت خوب طاقور متاسب الاعضاء اور اپنے ساتھوں سے زیادہ سخت جان تھا کہ اس کی فوج میں صرف چندلوگ ہی اس کے گرز کو چلا سکتے یا اس کا نیزا کھینک سکتے ہے۔ اس کے چہرے پر چیک کے گہرے نشانات سے۔ ایک مرتبداس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ 'میں نے آئینے پر از مرفوط کے جہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ 'میں نے آئینے پر از مرفوط کے جہرے کر دیا ہے۔ ایک بادشاہ کا چہرہ تمام ناظرین کی آئھوں کو مور کر سکتا ہے جبروں پر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک بادشاہ کا چہرہ تمام ناظرین کی آئھوں کو مور کر سکتا ہے جب کہ میرا چہرہ بیشتی کی تصویر چیش کرتا ہے' ۔ وزیر نے مشرقی چاپلوی کے انداز میں جباب دیا دیا ۔ وزیر نے مشرقی چاپلوی کے انداز میں جباب دیا ۔ وزیر نے مشرقی چاپلوی کے انداز میں جباب دیا۔ دیا ہے کہ میرا چہرہ بیشتی کی تصویر چیش کرتا ہے' ۔ وزیر نے مشرقی چاپلوی کے انداز میں جباب کے کیا سے کیا کہا کہ کو دیا ہے کیا تا کھوں کو کی ایک جبی نہیں ہے جوآپ کا چہرہ دیا ہے کیان آپ کی شکیاں سے جوآپ کا چہرہ دیا ہے کیان آپ کی شکیاں طور پر ہیں'۔

محمود غرانوی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم پنہ چل سکا ہے۔ اس کی چیتی بیوی کا نام حرم نور تھا' جے بہت حسین وجمیل ہونے کے باعث مہر شغل''خوبصور تیوں کا سورج'' بھی کہا جاتا تھا۔ وہ محمود غرانوی کے دیرینہ دشمن اور کاشغر کے از بک بادشاہ ایلک کی نہایت حسین وجمیل بٹی تھی۔ سلطان اپنے فرصت کے اوقات میں حرم نور کے علاوہ دیگر تفریحات سے بھی دل بہلا ہے تا اور اپنے کثر مذہبی رجحانات کے باوجود بڑی آزادی سے تفریحات سے بھی دل بہلا ہے تا اور اپنے کثر مذہبی رجحانات کے باوجود بڑی آزادی سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انگورکی ممنوعہ شراب خوری میں بھی حصتہ لیتا تھا۔ وہ علم وادب کا مخلص دوست تھا۔ مشہور زمانہ ابوالفصل کے مطابق کوئی ایبا باوشاہ نہیں گزرا جس کے پاس اس کے دربار میں محمود غزنوی کہ مقابلہ میں زیادہ علاء وفضلاء موجود ہوں۔ اتنی بہترین فوج کا انتظام ہو یا اس جیسی شان و شوکت ہو۔

اس کا انساف بے کی تھا اور استعارہ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے دور میں بھیڑیا اور میںنا ایک ہی گھاٹ سے پانی چینے تھے۔ اس نے اپنے انتقال دو روز قبل تھے میں اس کی ساری دولت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے کارناموں اور ان کے لیے گ گئ محنت کے تمرکو دیکھا اور محسوس کیا کہ روح کے لیے یہ سب غیر حقیق شے اور پریشانی کا باعث ہیں۔ اس نے ان فرانوں سے جدائی کے خیال میں آنو بہنا شروع کر دیے۔ اس نے ان کی کی حقے کو اپنے افروں میں تقسیم کے بغیر حکم دیا کہ اس فرانے کو جو تھوڑ ہے عرصے بعد اس کے ہا کہ ہوتوں سے جانے والا ہے اسے واپس بڑے خزانے میں لے جایا جائے۔ اگلے روز اس نے ہاتی فوج 'ہاتھیوں' گھوڑوں' اونوں اور رتھوں کے معاشنے کا حکم دیا اور ایک شق تخت پر ان کا معاشد کیا۔ ایک لاکھ بیادہ' 50,000 گھڑ سوار فوج اور 1300 ہاتھی معاشنے کے لیے اس معاشد کیا۔ ایک لاکھ بیادہ' 50,000 گھڑ سوار فوج اور 1300 ہاتھی معاشنے کے لیے اس معاشد کے سامنے سے اس طرح گزرے کہ قریب المرگ سورما اپنے پائگ پر فیک لگائے ہوئے سے۔ جب اس نے سب پر نگاہ ڈال لی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انتہائی رنج اور دکھ سے۔ جب اس نے سب پر نگاہ ڈال لی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انتہائی رنج اور دکھ کے ساتھ اسیڈعل کی طرف لوٹ گیا۔

مخمود غرنوی نے اپنی وفات کے وقت ایک الی سلطنت اپنے پیچے چھوڑی جوکسی بھی زندہ باوشاہ کی حکومت سے بہت بری تھی۔ اس کی سلطنت کشمیر سے اصفہان اور کیسپتن سے گڑگا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا الم اسلام اسے اپنا سردار بھتا تھا۔ اس کا شار ان عظیم ترین باوشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایشیاء کے علاقوں پر حکرانی کی ہے اور دنیا کے فاتحین میں سے صرف چندا سے ہوں گے جوشہرت کے لحاظ سے اس کے برابر ہوں۔ غرنی سے تمن میل کے فاصلے پر شاید اب بھی وہ چھتری نظر آ جائے جو سلطان محمود غرنوی کی قبر پر سابی تھن ہے۔ مشہور زمانہ صندل کی لکڑی کے دروازے جو سے عظیم جنگجوسومنات سے غرنی لے گیا تھا انہیں اس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو آ راستہ کرنے کے لیے وہاں نصب کرا دیا۔ آئ

ے 46سال میشتر ان درواز دل کو ایک ایسی قوم کی افواج واپس ہندوستان لے کر آئیں' جس کے نام سے مشرق میں اس وقت کوئی واقف نہیں تھا۔ اب بیانندن کے برطانوی عجائب گھر میں نادر اشیاء کے طور پر موجود ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے علاء اور پر ہیز گار لوگ سلطان محمود غزنوی کے مزار پر قرآن یاک پڑھتے ہیں۔

128

سلطان مسعود اول

سلطان محمود غزنوی نے اپنے ترکہ میں دو بیٹے محمد اور مسعود چھوڑے۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔مسعود اپنے باپ کے انتقال کے وقت اصفہان میں تھا لیکن محمود غزنوی کے سسر کازل ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کوغزنی کے تخت پر بٹھا دیا تاہم محمد نے ابھی صرف پانچے ماہ حکومت کی تھی کہ اس کے بھائی مسعود نے اسے اندھا کر کے معزول کر دیا اور غزنی کا سلطان ہونے کا باضابط اعلان کر دیا۔

سلجوق تا تاریوں کو محکوم بنانے کے بعد مسعود نے ہندوستان کے معاملات کی طرف توجہ مبذول کی اور 1033ء بیں اس نے تشمیر کے پہاڑوں میں سرسوتی کے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ چھاؤٹی نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن مسعود نے دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگانے کا تھم دیا۔ ایک زبردست اور خوزیز لڑائی کے بعد قلعہ پر فتح عاصل کر لی گئی۔ ماسوا کے عورتوں اور بچوں کے پوری چھاؤٹی کو نہ رفتے کر دیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا۔ سلجو تیوں کے ہاتھ اپنے جزنیلوں کی فئلست کی خبر نے مسعود کو مغربی علاقوں میں امن و امان بحال کرنے کے لیے واپس جانے پر مجبُور کر دیا۔ اس نے 1036ء میں دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا اور سوالک کے قدیم دار الحکومت ہندی کے قلعہ کو فتح کیا ' (جے نا قابل شخیر سمجھا جاتا تھا۔) اس کے بعد وہ دالی کے قریب سونی پت کی طرف بڑھا اور اسے بھی فتح کرلیا۔ اس کا حاکم دیپال سیری اپنے بھی خزانوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف فرار ہوگیا۔ پخزانے فاتح کے ہاتھ گئے۔

لا ہور واپس پینچنے کے بعد سلطان مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو شاہی نشانات اور خطاب سے نوازار اور اسے اس صوب کی حکومت کا انتظام سونپ دیا۔ اس نے اس کے ہمراہ اپنے پہندیدہ مشیر وزیر خواجہ ایاز کو چھوڑا اور خود غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ تاہم 1042ء میں سلحوق تا تاریوں کے زبر دست دباؤ اور اپنے جرنیلوں کی غداری سے دلبرداشتہ ہوکر اس نے

129

### سلطان مودود

مودود نے اپنے والد کے قل کے بارے میں سنا تو وہ تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھا 'جہاں اس کے عوام کی تحسین و آفرین اور خوشیوں کے درمیان سلطان کے طور پر اس کی تاج پوٹی کی گئے۔اس کے بعد اس نے اپنے والد کی موت کی بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر لا ہورکی طرف چیش قدمی کی۔

محمہ جو نابینا تھا' وہ اپنے کم س بیٹے شہزادہ'' نائی'' کو پٹاور اور ملتان کی حکومت پر تعینات کر کے مودود سے جنگ کرنے کے لیے بذات خود سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ دھمتر کے مقام پر بچپا اور بینیج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی جس میں بالآخر مودود کو فتح حاصل ہوئی۔ ماسوائے نابینا بادشاہ محمہ کے بیٹے عبدالرجیم کے محمہ اس کے بیٹوں اور متعدد افسروں کو جہنوں نے مسعود کی معزولی میں حصہ لیا تھا') قیدی بنالیا گیا اور بعد میں تہہ تینے کرویا گیا۔ مودود کو جس جگہ فتح حاصل ہوئی وہاں اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی اور حاصل شدہ فتح کی مناسبت سے وہ اسے ''فتح آباد'' کہتا تھا۔ مسعود اور اس کے اہل خانہ کی نعشیں خاندانی مناسبت سے وہ اسے ''فتح آباد'' کہتا تھا۔ مسعود اور اس کے اہل خانہ کی نعشیں خاندانی قبرستان میں دُن کرنے کے لیے غزنی بھیج دی گئیں۔ نابینا بادشاہ کے بیٹے شہزادہ ''نامی'' نے ملکن میں بغاوت کر دی گئی لبذا شہزادے کو فلست ہوئی اور وہ قبل کر دیا گیا۔ مودود کا اپنے سکے بھائی مادود کے سواکوئی مدمقابل نہیں تھا۔ وہ اس وقت لا ہور کا حاکم تھا اور وہ اس کی اطاعت

کرنے پر رضامند نہیں تھا چنانچہ مودود اسے مطیع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لا ہور کی طرف روانہ ہوالیکن اس سے پیشتر کہ وہ لڑائی کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا تا کہ عید قربان کی صبح کو مادود اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ لہٰذا مخالفت بالکل ختم ہوگئی۔

1043ء میں ٹالی ہندوستان کے ہندوراجاؤں نے مودود کی عدم موجودگی کا فاکدہ اٹھا کر' (جو کہ سلجو قیوں کے تازہ شورش کو دبانے کے لیے غرزنی گیا ہوا تھا') اتحاد قائم کرنے کے لیے مرافعایا اور ہنسی و تھاجیسر کو دوبارہ محکوم بنانے کے بعد انہوں نے تکر کوٹ کے مندر کو از سرنو بڑی شان وشوکت سے آ باد کرلیا۔ اس کامیا بی نے پنجاب کے راجاؤں میں پھھاس قدر جوش و جذبہ پیدا کیا کہ ان میں سے تین راجا' 10,000 گھڑ سوار آور بے ثار پیدل فوج کے ہمراہ لاہور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔

شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ لہذا شکستہ دیواریں جلد ہی طبے کا ڈھیر بن گئیں لیکن قلعہ کے اندر اسلامی فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع کیا اور اپنے ندہب؛ بچوں اور املاک کے دفاع کے اندر اسلامی فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع کیا اور اپنے ندہب؛ بچوں اور املاک کے دفاع کے لیے اتنی بے جگری ہے لڑے کہ سات ماہ کے عرصہ تک شہر کوشفیر کرنے کے لیے ہندو وال کی ہمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تاہم کسی فتم کی مدد نہ چہنچنے کے باعث چھاوئی میں قط بڑ گیا۔ بہادر محافظوں نے آخر کار بید فیصلہ کرلیا کہ یا فتح حاصل کریں گے یا ایک شہید کی طرح کردیا اور اس بے جگری ہے چنانچہ انہوں نے محاصرے میں سے نگل کر ہندووں پر جملہ کر دیا اور اس بے جگری ہے لاے کہ ہندو بھاگ نگلے۔ ان کا تعاقب کیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں قبل کیا گیا۔ اس فتح سے ہندووں کا الحاق ختم ہو گیا اور مودود کی باتی زندگی میں سلطنت غرنوی کے ان علاقوں میں بالکل امن رہا جو ہندوستان میں تھے۔ اس کے پچھ عرصہ سلطنت غرنوی کی سخت تکلیف شروع ہوگئے۔ لہذا وہ 9 سال سے زائد عرصہ تکومت بعد ہی جد ہی مودود کو انتر یوں کی سخت تکلیف شروع ہوگئے۔ لہذا وہ 9 سال سے زائد عرصہ تکومت کرنے کے بعد 24 وسر 1049ء کوغرنی میں انتقال کرگیا۔

## سلطان ابوالحسين

مودود کے انتقال کے بعد علی بن روہ بعد کے دھڑے نے مودود کے چارسالہ بیٹے مسعود دوئم کو تخت پر بٹھا دیالیکن مو ٹر الذکر کی نوجوں کو الپتگلین حاجب نے شکست دے دی کیونکہ وہ بادشاہ مسعود اول کے بیٹے ابوالحسین کی حمایت میں تھا۔ للبذا شیر خوار بادشاہ کو محض چھروز کی حکومت کے بعد معزول کرنے کے بعد ابوالحسین نے غزنی کی بادشاہت کا اعلان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر دیا۔

باغی افرعلی بن روبیعہ نے غرنی میں شاہی فزانے کولو نے اور مقامی فوجی دستوں کے ایک حقے کواپ ساتھ ملانے کے بعد پٹاور کا رخ کیا اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی اس کی مدد سے اس نے ملتان اور سندھ کو فتح کیا اور افغانوں کو مغلوب کیا جو اس ابتری اور انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں پھیل گئے تھے اور انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ ابوائحسین جو پنجاب میں امن و امان بحال کرنے میں تاکام رہا تو دو سال سے پھھ زیادہ عرصہ تک حکومت کرنے کے بعد سلطان محود غزنوی کے ایک بیٹے عبدالرشید نے 1051ء کے افتیام پر اسے فکست وے کرمعزون کر دیا۔ سلطان عبدالرشید

نے سلطان کا پہلا کا م علی بن روبید کو مغلوب کرنا تھا، جس نے شال مغرب میں غرنوی سلطنت کے ہندوستانی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اطاعت پر مجبور کرنا بھی تھا۔ لہذا پنجاب کی سرحد پر امن وامان بحال کر دیا گیا۔ شتاجن حاجب کو امیر کا منصب عطا کیا گیا اور دریائے سندھ کے مشرقی صوبوں کا حاکم مقرر کیے جانے کے بعد ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لا ہور روانہ کیا گیا۔ گرکوٹ پر ہندوؤں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور دیواروں پر سیر چیوں کے ذریعے چڑھ گئے تھا لیکن اسلامی فوجوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں پر سیر چیوں کے ذریعے چڑھ گئے چنانچہ محاصرے کے چھے روز شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ عبدالرشید نے ایک سال تک حکومت کی۔ پنانچہ محاصرے کے چھے روز شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ عبدالرشید نے ایک سال تک حکومت کی۔ اس کے اختیام پر ایک غاصب اور مودود کے ایک درباری امیر طغرل (جس نے مرحوم مطان مسعود کی ایک بیشی سے زبروتی شادی کر کی تھی) نے اسے قبل کر دیا۔ لہذا اپنی باری پر اس غاصب کو اپنی تخت شینی کے چالیسویں روز شتاجن حاجب نے اس وقت قبل کر دیا جب سام منعقد کرنے کے لیے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔

### سلطان فرخ زاد

شتاجن حاجب بھے نے بادشاہ کا وزیراعظم بنایا گیا تھا' اس نے سلطان مسعود اول کے بیٹے فرخ زاد کوغزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس سلطان کے دور حکومت میں جو چھ سال تک رہا' غزنوی سلطنت کے ہندوستانی علاقوں میں امن و امان قائم رہا۔ اس کے

اختام براس كا انتقال موكيا اوراس كا بهائى ابراجيم اس كا جانشين مقرر موا.

سلطان ابراہیم

سلطان ابراہیم نے سلجو قیول کے معاملات کو نیٹانے کے بعد ملک کے ان علاقوں کو فق کرنے کے لیے جہاں اس سے پیشتر اسلامی فوجیس نہیں پیچی تھیں ، بنجاب کی طرف پیش قدی کی۔ چنانچہ 1079ء میں اس نے اجودھن پر قبضہ کرلیا۔ ضلع منگری میں جے اب یاک بتن شریف کہا جاتا ہے' اس کے بعد اس نے ایک ڈھلوانی بہاڑی کی چوڑی پر واقع رویال (13) کا محاصرہ کر لیا۔ قرب وجوار کے جنگلات کو صاف کرتا بہت مشکل اور وقت طلب کام تھا۔ لہذا اس کام پر ہزاروں ساہیوں کو لگایا گیا۔ اس کے بعد سرنگ لگانے والے اپی سرگوں کوفصیل کے نیچ لے گئے جو وقت کے ساتھ گرتی چلی گئیں اور ہندو جھاؤنی بر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ڈریہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس شہر میں دراصل ا کسے لوگ آباد بینے جن کا اصل وطن خراسان تھا اور بادشاہ افراساب نے بغاوت کی وجہ ہے جلاوطن كرويا تھا۔ سلطان نے جب ديكھا كه دريا كومضبوط فصيل كے ذريع قلعه بندكيا كيا ہے تو اس نے اس جگہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلسل محنت سے راستے کو صاف کرا دیا' ليكن موسم برسات نے اسے اسے جنگی منصوبول برعمل پیرا ہونے سے روک دیا۔ لبذا وہ تلن ماہ تک کوئی کارروائی ند کر سکا۔ تاہم جیس کہی بارشوں میں کی واقع ہوئی تو اس نے شہر یوں ہے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور دین اسلام میں داخل ہو جا کیں۔اس کی تجویز کورد کر دیا گیا۔ چنانچہ شہر کا ازمرنو محاصرہ کیا گیا جو چند ہفتوں تک قائم رہا۔ دونوں جانب سے ز بردست نقصان جوا\_

آ خرکار ایک زبردست حملے کے بعد شہر فتح ہوگیا اور فاتحین کے ناتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔ وہ ایک لاکھ افراد کوغلام بنا کراپنے ساتھ غزنی لے گئے۔

سلطان ابراہیم 42سال حکومت کرنے کے بعد 1098ء میں انتقال کر گیا۔ اس کی بے شار ہو یوں سے اس کے 32 میٹے اور 40 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی انتہائی عالم فاضل اور ذہبی افراد سے کی۔ اس نے اپنے آپ کو وین کے لیے وقف کر رکھا تھا لیکن اس چیز نے اسے سلطنت کے امور کی طرف توجہ دینے سے نہیں روکا۔ وہ رمضان المبارک کے علاوہ رجب اور شعبان کے روز ہے بھی رکھتا اور ان مینوں مہینوں کو بہت زیادہ

133

#### مقدس سجمتا تھا۔

اس نے ایک بوش نما خط تحریر کیا اور اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن پاک کی دو نقول تحفہ کے طور پر بغداد کے فلیفہ کو بجوا کیں جس نے اس قیمتی تحفہ کو ملہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں بجوا دیا۔ وہ فدہب کے بارے میں امام بوسف شجاع مندی کی تقاریر میں با قاعدگی سے شریک ہوتا تھا اور اس قدر فرما نبردار تھا کہ امام بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی حکومت پر سرزش کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوئم اس کا جائیں بنا۔ سلطان مسعود سوئم

سلطان اہراہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوئم غرنی کے تخت پر بیٹھا۔ وہ عسکری جذبے کا حامل تھا عدل وانصاف اور خیر خوابی سے لگاؤ کی وجہ سے متاز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام موجودہ قوانین پر نظر ٹانی کی اور گزشتہ قوانین کے مقابلے میں بہتر اصولوں پر بنی ایک نیا مجموعہ قوانین مرتب کرایا۔ اس نے حاجب تو ختا جین اپنی فوج کے بہت اللہ کو حاکم لا بور مقرر کرنے کے بعد ایک بہت بری فوج کے ہمراہ لا بور کی طرف روانہ کیا۔ اس جرنیل نے گنگا کو پار کیا اور وہ اسلامی فوجوں کو وہاں تک لے گیا، جہاں ماسوائے محمود غرنوی کے ماضی میں کوئی نہ لے کرگیا تھا۔ اس نے بہت سے متمول شہروں اور ماسوالی طرف والی آ گیا۔

اس شہنشاہ کے دور حکومت میں لا ہور غزنوی، خاندان کا اصل دارالخلافہ بن گیا۔
کیونکہ ایران ادر توران میں اپنے بیشتر علاقہ سے محروم ہونے کے بعد شاہی خاندان
ہندوستان میں رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہوگیا تھا۔ وہاں اب ان کے مفتوح علاقوں کو مربوط
کر دیا گیا تھا۔ غیر مکلی جنگوں ادر مقامی خلفشاروں کے بغیر سولہ سال حکومت کرنے کے بعد
مسعود 1118ء میں انقال کرگیا۔

### سلطان ادسلان

مرحوم بادثاہ کے ایک ساجرادے ارسلان نے تخت شین ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو قید میں والے دیا ایکن سلجو قیول کے سلطان سخر نے ان شخرادوں کی جمایت کی جنہیں ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ لہذا اس نے ارسلان پر جنگ مسلط کر دی اور اسے فکست کے بعد فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ارسلان پنجاب کی طرف آگیا اور اپنی اسلامی فوجوں کو جمع بعد فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ارسلان پنجاب کی طرف آگیا اور اپنی اسلامی فوجوں کو جمع

کرنے کے بعد اپنے دارالخلافہ کو بازیاب کرانے کے لیے واپس ہوالیکن سلطان سنجر نے دوبارہ بذات خود جنگ کی قیادت سنجالی اور دوسری مرتبہ اے غزنی سے نکال دیا۔ فکست خوردہ بادشاہ نے افغانوں کے ساتھ پناہ حاصل کرنی لیکن اس کا بری طرح تعاقب کیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد ہی ستائیس برس کی عمر میں اور حکومت کے تیسرے سال اے اپنے بھائی بہرام کے ہاتھوں پرتشدد موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔

سلطان ببرام

سلجوقیوں کے سلطان سنجر نے ارسلان کے بھائی بہرام کوغزنی کے تخت پر بٹھا ویا۔ حاکم لا ہور مجمد تھیلم نے اس کے بھائی ارسلان کی طرف داری کرتے ہوئے نے بادشاہ کو اپنی اطاعت پیش کرنے سے اٹکار کر دیا۔ بہرام اے مطبع کرنے کے لیےغزنی سے روانہ ہوا۔ لہذا شاہی فوج اور حاکم لا ہور تھیلم کے درمیان جنگ شروع ہوگئ جس میں مؤخر الذکر کو تکلست ہوئی اور 5 دمبر 1118ء کو اے فید کر لیا گیا تاہم تھیلم نے اطاعت کر لی اور سلطان اے دوبارہ حکومت پر بحال کرنے کے بعد واپس غزنی کی طرف لوٹ گیا۔

بعدازیں بہرام کی روائلی کے بعد تھیلم نے پنجاب میں اپنی حالت کو متحکم کیا اور سوالک کے مقام پر ایک نیا قلعہ تقیر کرنے کے بعد اپنی تمام دولت الل خانہ اور عزیز و اقارب کو وہاں منتقل کر دیا اور اپنی فوج میں بے شارعر بول ایرانیوں افغانوں اور خلیوں کو بھرتی کرنے کے بعد اس نے خود مخار سرواروں کے علاقوں میں بہت زیادہ غارت گری و لوٹ مارشروع کر دی اور آخر کارخود مخاری کا اعلان کر دیا۔ یہ چیز بہرام کو دوبارہ پنجاب کی سرز مین پر لے آئی۔ مجمد تھیلم کے دی بیٹے شے اور ان میں سے ہر آیک کو اس نے ایک صوبے کی کمان سونی رکھی تھی۔ البندا یہ شخدہ فوج ملتان میں جملہ آور فوج کے سامنے آئی۔

ایک زبردست جنگ شردع ہوگئی جس میں تھیلم ادراس کے بیٹوں کو شکست فاش ہوئی اور دہ بھاگتے ہوئے ایک مجری دلدل میں دھنس گئے اور اس میں غرق ہو گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے ابراہیم علوی کے بیٹے سالار حسن کو لا ہور کی حکومت پر متمکن کیا اور خود واپس غرفی کی طرف روانہ ہوگیا۔

اس کے پچھ عرصہ بعد بہرام نے اپنے برادر تسبتی اور غور کے افغان محمد قطب الدین کوغور کے ساتھ ایک سازش میں الدین کوغور کے شہرادے اور متوفی کے بھائی سیف الدین سوری کے ساتھ ایک سازش میں

ملوث ہونے کے باعث سرعام بھائی دے دی۔ سیف الدین دغا بازغزنوی دوستوں ہے گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے صریحاً اسے گھیرلیا اور قیدی بنا کر بہرام کے باس لے گئے۔ اس نے نہایت بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھائی دے دی۔ سیف الدین کا بھائی علاقالدین جو ابغور کا سلطان تھا' اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس نے غزنی پر قبضہ کرلیا اور قمل و غارت گری کا زیردست بازارگرم کر دیا۔ اس نے زیادہ تر عالیشان ممارات کو زمین بوس کر دیا اور سات روز تک شہر بازارگرم کر دیا۔ اس نے زیادہ تر عالا قالدین جے''جہاں سوز'' کا خطاب دیا گیا ہے' میں آتش زنی اور تماوار زنی ہوتی رہی۔ علاقالدین جے''جہاں سوز'' کا خطاب دیا گیا ہے' اس کے اشقام کی آگ ابھی سر ذمیس ہوئی تھی۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے متعدد علاء اس کے انتقام کی آگ ابھی سر ذمیس ہوئی تھی۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے متعدد علاء اور صاحب علم حضرات کو بابہ زنجر کر کے کوہ فیروز لے گیا اور دہاں اس نے تھم دیا کہ ان اور صاحب علم حضرات کو بابہ زنجر کر کے کوہ فیروز لے گیا اور دہاں اس نے تھم دیا کیا اور علی اور کے ساتھ 152ء میں 35 برس کی حکومت کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور شکست کے بعد انتقال کر گیا۔

## سلطان خسرو

بہرام کا بیٹا خسروغزنی سے روانہ ہونے کے بعد تفاظت سے لا ہور پہنچ گیا جہاں اسے بطور بادشاہ کے سلامی دی گئی۔ جب علاؤالدین غور کی طرف لوٹ گیا تو خسروا پئی کھوئی ہوئی سلطنت کو بازیاب کرانے کے خیال سے لا ہور سے روانہ ہوالیکن سلطان سنج' جس سے اسے عدد کی تو تع تھی اس کے انتقال کے بارے میں اور غرنی پرغیزا کے ترکمانوں کے جملے کے بارے میں اور غرنی تر نا پڑا' جہاں اس نے سات کے بارے میں لا ہور کی طرف آتا پڑا' جہاں اس نے سات سال تک پرسکون حکومت کی۔ وہ 1160ء میں لا ہور میں انتقال کر گیا اس کا وارث اور جانشین اس کے بینے خسرو ملک کو بنایا گیا۔

## سلطان خسرو ملك

مرحوم سلطان کا بیٹا خسر و ملک تخت نشین ہوا تو اس نے بڑے انصاف اور فیاضی سے حکومت کی۔ وہ ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے خاندان غزنو بیکا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں غزنی کی سلطنت پر غور کے سلطان غیاث الدین کے بھائی سلطان شہاب الدین محمر غوری نے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ وہ علاء الدین کے بیٹے اور اپنے چیا 136

زاد بھائی سیف الدین کا جانشین بنا۔ اس فتح سے پوری طرح مطمئن نہ ہونے کے باعث اس نے پنجاب کی طرف ایک بہت بڑی فوج روانہ کی اور بشاور' افغانستان' ملتان اور سندھ کے صوبوں کو تخت و تاراج کر ڈالا۔ 1180ء میں اس نے لاہور کا محاصرہ کر لیا لیکن خسرو ملک نے اس کو پھاس قدر مضبوطی سے قلعہ بند کیا ہوا تھا کہ اسے فتح کرنے، کے لیے حملہ آور کی تمام تدابیرناکام ہو گئیں۔ آخرکار دونوں دھڑوں میں امن پرضلح ہوگئی۔ محمدغوری بادشاہ کے جارسالہ بیٹے ملک شاہ کو بی خال کے طور پراسینے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوگیا۔

چارسال بعد محمر غوری نے دوبارہ بخاب بر حملہ کیا اور لا ہور کا محاصرہ کر لیا لیکن شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے کھلے علاقے میں قبل و غارت اور لوث مار شروع کر دی اور متعدد شہر یوں کو قبل کر دیا چنانچہ راوی اور چناب نے درمیانی علاقے کا انظام کرنے کے لیے سیالکوٹ میں ایک متحکم چھاؤنی قائم کرنے کے بعد وہ غرنی کی طرف بیٹ میا محمد غوری کی روائی کے بحد خسرو ملک نے گلمزوں کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کے قلعہ کا موائی کے بحد خسرو ملک نے زیردست مزاحت کی اور محاصرین کی طرف سے حملہ کے ذریعے قلعہ پر قبضہ کرنے کی تمام کوشمیں ناکام ہوگئیں۔ لہذا محاصرہ اٹھا لیا عملہ۔

کیا۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور محمد غوری نے اپنے بھائی سلطان غور کے نام پر بلامزاصت بخاب کے دارالخلافہ کا قبضہ حاصل کر لیا۔ للبذا خاندان غزنوی کی حکومت جو 962ء ہے 1186ء یا 224 سال تک قائم رہی اس کا خاتمہ ہوگیا اور سلطنت غزنی سے غور خطل ہوگئی اور سلطنت غزنی سے غور خطل ہوگئی۔ خسرو ملک کو بمع اہل خانہ غور روانہ کر دیا گیا اور وہاں اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس نے 28سال حکومت کی۔

سومنات کا مندر سنگ خارا سے تعمیر کردہ ایک عالیشان عمارت تھی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے راجاؤں نے اس مندر کے عملہ کی دیکھ بھال کے لیے جوزیادہ تر برہمن راہبوں پر مشتمل تھا' 2 ہزار دیہاتوں کے مالیہ کو وقف کر دیا تھا۔ خاص تہواروں پر ہندوستان ك مخلف علاقوں سے آنے والے زائرين اس مندر يربے شار نذرانے پيش كرتے تھے۔ سورج گرئن اور جاند گرئن کے موقعوں یر 2لاکھ سے 3لاکھ تک پجاری اس مندر میں حاضر ہوتے تھے۔ بت کو گنگا کے یانی سے دن میں دو مرتبہ دھویا جاتا تھا' اس مقصد کے لیے اس بانی کو 1200 میل کے فاصلے سے لایا جاتا تھا اور صرف اس یانی کوشس کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ پجار یوں کوعبادت کیلئے بلانے کے لیے سونے کی زنچر سے لکی موئی 200 من وزنی أيك عظيم الثان تهنئ لكائي عني تقى - اس كا عمله 2 ہزار برجمعوں 500رقاص دو شيزاؤن. 300 موسيقارون اور 300 جامون يرمشمل تھا، جومندر مين داخل جون سے پيشتر بجاريون كرموعلت تحدم مندهد رابع عظيم بت كسامن مجده ريز بوجات اور جوابرات ے آ راستہ رقاص لڑکیاں اس کے سامنے رقص کرتی تھیں۔ ایک زمانے میں راجاؤں میں سے رسم موجودتھی کہ وہ دایوتاؤں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اس عظیم نہیں ادارے کی خدمت کے لیے وقف کرویتے تھے۔ (اس مندریس سومنات کے بوے بت ك علاوه سوت إدر جا ندى ميں وهالے بوئے سيكلووں بت سيخ ان سب كوممودغ أوى نے تم معلوا دیا اورسونے و جاندی کوغرن این ساتھ کے گیا۔)

ان میں نے ایک کل کو 603 ، میں غرنی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک نہایت عالیت ان میں نمیر کیا گیا۔ یہ ایک نہایت عالیت الیت ان ایون پر مشمل تھا اس کے درمیان میں سونے کا ایک تخت رکھا گیا تھا جو نہایت فیتی اور بیش بہا جو اہرات سے مرصع تھا۔ اس کے اور سونے کی زنجیر سے مسلک ایک تاج تھا ، جو نہایت فیتی اور بے شار جواہرات کی وجہ سے جگمگ کرتا تھا اور جب باوشاہ ور بار عام منعقد

کرنے کے لیے اس پر رونق افروز ہوتا تو وہ اس کے لیے ایک چھتری کی شکل میں اس کے اور سابی آئن ہوتا تھا۔ فرشتہ۔

مسٹر راجرز نے مسعود اول کے سکول کو امرتسر شہر میں دریافت کیا۔ وہ گھوڑے اور بیل کی شبیبوں والے تھے اور گھوڑے کی مسعود محمد بیل کی شبیبوں والے تھے اور گھوڑے پرمسعود محمد اور مسعود محمد خونوی بھی درج تھا۔ اور مسعود محمد خونوی بھی درج تھا۔

مسٹر راجرز کا خیال ہے کہ مسعود نے ان سکوں کو لاہور میں مصروب کرایا تھا۔ جرال آف ایشیا تک سوسائی بنگال نمبر 1 'جنوری 1881ء۔

مسٹر تھامس' دہلی کے پٹھان بادشاہوں کے او بٹریر کردہ اپنی کتاب کے صفی نمبر 58' میں مسعود کے ایک سکے پر خط کونی کی چوبی تحریر کے بارے میں بتاتے ہیں جو گھوڑے کے سریر باآسانی بڑھی جاتی ہے۔

مودود نے لا ہور میں مندرجہ ذیل عبارت کے حامل سے معتروب کرائے:

عدل

شهاب الدولته وقطب الملته ابوافتج مودود

مسٹر راجرز کے مطابق جو بنجاب کے سکول کے بارے میں سب سے اہم سند کی حیثیت رکھتے ہیں ، یہ سکے چار مختلف شکلول کے بیٹے ان سب کے ایک طرف بیل کی تصویر تھی ۔ اور اس پر ہندی کی عبارت '' درج تھی ۔ ان سکول میں لا ہور کا تلفظ لوھور تھا۔ البیرونی لا ہور کو لوھاور کہتا ہے۔ مسئر ایم ۔ ایل ڈیمز' می ۔ ایس نے مودود کا ایک طلائی سکہ ڈیرہ اساعیل خال کے ایک بیوپاری فریہ اساعیل خال کے ایک بیوپاری سے خرید اتھا۔ اس کے اویر مندرجہ ذیل عبارت ورج تھی: '

(پیٹیانی)

لا الدالله محمد الرسول الله وحده لاشريك له (يشت)

القائم بإمرالله شباب الدوله مودود سنه ''شباب الدوله مودود الله كے تلم ہے حكومت كرتا ہے' سال .....''

#### وراثت كالمسئله

سلطان محمود غرنوی کے دونوں بڑے بیٹے ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے یہ بہنا دشوارتھا کہ تخت کا کون زیادہ حق دار ہے۔ مراکیک دیندار اور پر ہیزگار شنرادہ تھا۔ اس بی اعلیٰ تعلیم پائی تھی اور عربی بیں شعر بھی کہتا تھا لیکن حکومت کرنے کی صلاحیت اس بی مطلق نہ تھی۔ لوگوں کی نظریں لا محالہ اس کے بھائی مسعود پر پڑتی تھیں۔ جوتن و توش اور زوتوت بیں اپنے زمانے کا رستم تھا۔ مشہور بات ہے کہ مسعود کا گرز ایک ہاتھ سے کوئی مخص نہ اٹھا سکتا اور اس کا تیرفولاد کی ڈھال کے پار ہوجاتا۔ اسی باعث سلطان محمود خونوی بھی مسعود پر رشک کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ذاتی شجاعت کے کارناموں بیں' جوخود اس کے بس کے نہ سے کوئی شخص اس سے سبقت لے جائے۔ بہی وجہ تھی جو سلطان محمود غرنوی منظوری خلیفہ سے بذر بعد فرمان حاصل کر اس کے بس کے نہ سے کوئی شخص اس سے سبقت لے جائے۔ بہی وجہ تھی جو سلطان محمود غرنوی منظوری خلیفہ سے بذر بعد فرمان حاصل کر اس استحاد کی دونر پر حسک بھی مجمد کے حق میں وصیت کی اور اس طور پر محمد کی جمایت میں امرا کا کمزور سا استحاد کی۔ وزیر حسک بھی مجمد کا طرفدار ہوگیا اور اس طور پر محمد کی جمایت میں امرا کا کمزور سا استحاد کی مسعود بھلا ہے کیے گوارا کرتا۔ وہ کڑک کر بولا ' شمشیر کا فیصلہ کاغذی تحریر کے بہ نہ سبت صبح ہوتا ہے۔'' ع' ' ہر کہ شمشیر زند سکہ بنا مشن خواند'' سلطان محمود غزنوی نے جب بی نامشن خواند'' سلطان محمود غزنوی نے جب بی ناموں کیا کہ واقعی مسعود بھی کہتا ہے۔

## سلطان محمه غزنوي

محمودی عہد کے آخری ایام میں مشرقی ایران کی فتوحات زیادہ تر مسعود ہی کی فوجی قابلیت کا نتیجہ تھیں چنانچہ 1029ء میں جب سلطان رہے سے بلخ کو واپس ہوا تو اس کو خراسان اور نومفتوحہ علاقوں کا حکم بنا کر چھوڑ آیا۔ جب سلطان محمود غرنوی فوت ہوا تو محمہ کے طرف داروں نے باآسانی دارالخلافہ پر بتضہ کر لیا اور اس کو گورگان سے بلا کر تخت پر مشمکن کر دیا۔ سلطان نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بہت سا روپیانایا 'گر معمود باوجوداس فیاضی کے وہ رعایا اور سیاہ کے دل میں گھر نہ کر سکا۔ برخص کو تو تع تھی کہ مسعود اس ناپائیدار حکومت کو اکھاڑ چھینے گا۔ سلطان محمد کو تخت نشین ہوئے ابھی وہ مہینے بھی نہ اس ناپائیدار حکومت کو اکھاڑ چھینے گا۔ سلطان محمد کو تخت نشین ہوئے ابھی وہ مہینے بھی نہ اس ناپائیدار حکومت کو اکھاڑ چھینے گا۔ سلطان محمد کو تخت نشین ہوئے ابھی وہ مہینے بھی نہ اس ناپائیدار حکومت کو اکھاڑ سے گوڑ ہے لے کر بست کی طرف چل دی۔ ہندہ دستے کے سردار رہن کی طرف چل دی۔ ہندہ دستے کے سردار

سریندرائے نے تعاقب کر کے ان کو جالیا۔ لڑائی میں بہت سے غلام مارے گئے۔ سریند رائے خود بھی لقمہ اجل ہوالیکن ایاز اور علی دایہ ﴿ کرمسعود کے پاس نیٹا اور جا پہنچ۔ مسعود کی روانگی

باہی سمجھوتے کے خیال سے مسعود نے بیصورت پیش کی تھی کہ وہ خراسان اور عوال پر اکتفا کرے گا بشرطیکہ خطبے میں اس کا نام محمد سے پہلے لیا جائے لیکن محمد نے اس کا نہایت تختی سے جواب دیا۔ مسعود نے غز نمین پر چڑھائی کر دی۔ محمد باید ، تخت سے نکل کر تکمین آباد پہنچا۔ دہاں اس نے رمضان کا مہینہ گرارا گرفسمت میں برگشگی تھی۔ عین موقع پر اس کے سب سے بڑف حامیوں پوسف بن بہتگین امیر علی خویشادند اور وزیر حسک نے دعا دی ۔ عبدالفطر کے دوروز بعد 3 اکوبر کی شب میں وہ اس کو خصے سے باہر تھینٹ لاتے اور قدھار کے قلع میں قید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسعود ان کے قعل سے خوش ہوگا چنا نچہ اس قدھار کے قطع میں قید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسعود ان کے قطاری کے مسعود نے ان کی کے استقبال کو ہرات کی طرف بڑھے لیکن باوجود اس اظہار وفاداری کے مسعود نے ان کی بی سازشوں کے قصور کو معاف نہ کیا بلکہ محمد کو اندھا کر دیا گیا۔ امیر علی خویشادند کو سزائے موت دی گئی اور پوسف بن سیکنگین کوجس دوام کیا گیا اور اس حالت میں اس نے دنیا کو خدا حافظ کیا۔

حنك كاانجام

حنگ کو اہمی بلخ کے قصاص کی رسوائی کے لیے چھوڈ رکھلے وہ وزارت سے معزول کر دیا گیا اور مسعود نے اپنے باپ کے مشہور وزیر خواجہ احمہ بھی حسن میمندی کو قید سے رہا کر کے اپنی سابق خدمت پر بھال کر دیا' جہاں وہ اٹھارہ سال تک نہایت حسن لیافت اور رعب و داب سے کام کر چکا تھا لیکن را ندہ ورگاہ حنک کا انجام دیکھ کر سب کو اس سے ہدردی ہوگئی۔ پیتی نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آتھوں کے آگے تصویر کھنے جاتی اور جاتی ہے کہ آتھوں کے آگے تصویر کھنے والی جاتی اور جاتی ہوئی۔ خواجہ جاتی ہوئی۔ خواجہ بیل ترین کام اس سے کرائے جاتے۔ آخرکار ایک روز دیوان میں اس کی طبی ہوئی۔ خواجہ بررگوار اس کے ساتھ غیر معمولی مروت سے پیش آیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد سلطان کی نذر کر دے اور اس بات کی ایک تحریر لکھ دے۔ حنگ نے علم کی تھیل کی جائیداد سلطان کی نذر کر دے اور اس بات کی ایک تحریر لکھ دے۔ حنگ نے علم کی تھیل کی

اور دستاویز پر دستخط کر دیے۔ جب بہ جو چکا تو دونوں وزیر نہایت ہی غلوص ول سے اپنے اپنے قصور معاف کرا کرایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔

ان کی آخری ملاقات کا منظراس قدر درد تاک ادر عبرت انگیز تھا کہ دیکھنے والون پر رفت طاری ہوگئے۔ حسک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا ''سلطان محود غرنوی کے عہد حکومت میں' میں نے احکام شاہی کے بموجب آپ کی تو ہیں کی تھی۔ بے شک دہ میرا قسور تھا لیکن سوائے اطاعت کے چارہ نہ تھا۔ جھے کو وزارت کا عبدہ دیا گیا جس کا میں کی طرح اہل نہ تھا۔ میں نے آپ کے ظاف بھی کوئی سازش نہیں کی اور بمیشہ آپ کے حامیوں کا طرفدار رہا۔ اب میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ میر سے اہل وعیال کا پچھ خیال رکھا جائے اور آپ مجھے کو معاف فرما دیں' ۔ بہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا۔ خوانہ کا بھی دل بھر جائے اور آپ مجھے کو معاف فرما دیں' ۔ بہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا۔ خوانہ کا بھی دل بھر کیا۔ فرمایا ''میں نے تم کو معاف کیا۔ گرتم کو ابھی سے اس قدر آزردہ خاطر نہ ہوتا چاہیے۔ کیونکہ عفو سلطان کا امکان باتی ہے۔ تم خدا پر بھروسا رکھو۔ اگر خدانخواستہ فیصلہ تمہارے ظاف ہوا تو میں نے تبہہ کر لیا تھا کہ کیا فیصلہ کرے گا اور پھر وزیر جنگ ہوئہل لوں گا مگر سلطان نے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ کیا فیصلہ کرے گا اور پھر وزیر جنگ ہوئہل نور نی کی ریشہ دوانیوں نے تو حسک کے قصاص میں کوئی شب بھی باتی نہ رکھا۔

سلطان محمود غزنوی کے زمانے ہیں حنک پر ممطی ہونے کا الزام عائد ہو چکا تھا۔
وجہ بیتھی کہ مکہ مکرمہ سے والی کے وقت جب وہ ملک شام سے گزر رہا تھا' اس نے خلیفہ
معر کا خلعت قبول کر لیا تھا۔ اس پر خلیفہ بغداد نے صدائے احتجاج بلندگی مگر سلطان محمود
غزنوی جو حنک کے معقولی عقائد سے واقف تھا' کب اس بات کی اجازت و سکتا تھا کہ
اس کو ایک بے بنیاد اتبام کی وجہ سے سزا دلوائے چنانچہ اس نے اپنے معتد کو تھم دیا ''اس
بڑھے خلیفہ کو لکھ دو کہ محض عباسیوں کی خاطر میں نے دنیا سے لڑائی مول لی ہے۔ قرامطہ کو
بین ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہوں اور جس کی کے متعلق ثابت ہو جاتا ہے کہ قرمطی ہے فورا اس
کو دار برج شھادیا ہوں۔

اگر میتحقیق ہوگیا کہ حنک قرمطی ہے تو امیر المونین کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گالیکن میں نے اس کی پرورش کی ہے اور وہ مثل میرے بھائی اور بیٹوں کے ہے۔ وہ قرمطی ہول''۔ سلطان محود غزنوی کے جواب سے ظیفہ کی تشفی ہوگئی اور

بات آئی گئی ہوگئی مگر یہ دور مسعودی تھا۔ پرانے الزام کو از سرنو تازہ کیا گیا۔ دوآ دمیوں کو ظیفہ کی طرف سے پیغامبر بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے حنک کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ مسعود نے مصنوی انکار کے بعد ظیفہ کے ارشاد کی تغیل کی لیکن ہر مخص حقیقت حال سے آگاہ تھا۔ حنک کا اپنی حکومت کے بارے میں یہ کہنا ('' مجھے پیائی دے دینا اگر مسعود تخت نشین ہو جائے'') اب رنگ لایا اور حنک کو''اس مرکب پر چرمنا پڑا جس پر وہ آج تک سوارنہ ہوا تھا''۔

پیانی کے پنچ بیٹی کر حسنک نے اپنالبادہ اور قمیض دونوں اتار سیسیکے۔اس کاجسم جاندی کی طرح سفید اور چره گزشته زندگی کا مرقع تھا۔ اس نظارے سے سب لوگ آبدیدہ . تھے۔ جوسوالات سنک سے کیے گئے اس نے نہ تو ان کا جواب دیا اور نہ دشمنوں کے طعن و تھنچ کا بُرا مانا۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس کو ایک خود یہنا دیا گیا تا کہ پھرول سے اس کا چرہ منخ ند ہو جائے اور بچیانا جا سکے۔اس لیے کہ اس کا سرخلیفہ کے پاس بھیجنا تھالیکن سوائے چند آفاقیوں کے جنہیں حکومت نے رویے كالالحج وے كر بلاليا تھا كى نے چھركو باتھ تك ندلگايا بلكد اگرشاى رسالے نے روك تھام نہ کی ہوتی تو ایک زبردست ہنگامہ بریا ہو جاتا۔ جس وقت بھائی دینے والا حسک کے گلے میں ری کا پھندا ڈال رہا تھا' اس کے ہم وطن نیشا پوری زار و قطار رور ہے تھے۔ سات برس تک ای حالت میں حنک کا جسم کھانی پر لٹکتا رہا۔ اس کی لاش سوکھ گئ تھی۔ یاؤں کی ہٹریاں لٹک کر گر پڑی تھیں اورجسم کا کوئی حصتہ بھی باتی ندر ہا تھا جو حسب معمول وفن کیا جا سكتا\_' نكى كواس كے سركا با تھا ند دھركا "- حسك كے اس درد ناك انجام كى خبر اس كى ماں کو ہوئی تو اس کی آتھوں ہے آنووں کا ایک قطرہ بھی نہ ٹیکا۔ البتہ سینے سے ایک آہ نکلی۔ اس نے کہا ''میرے میٹے کی بھی کیا عجیب قسمت تھی۔ سلطان محمود غزنوی جیسے بادشاہ نے تو اس کو بید دنیا دی اورمسعود نے دوسری''۔

# مسعود اوراس کی مشکلات

مسعود اب اپنے باپ کی طرح پورے طور سے تخت پر مسلط ہو گیا۔ ذاتی اعتبار سے مسعود بہت رعب داب والا اور ارادے کا رکا تھا۔ اس کے گرد لائق اور وفا دار عہدہ داروں کی جماعت تھی جنہوں نے برسوں اس کے باپ کی خدمت کی تھی اس کو کسی حریف

سلطنت كالمجمى خوف نه تها جهال تك حدود سلطنت فوج اور زرنقذ كالعلَّق تها حكومت بهت یائیدار اورمنتکم نظر آتی تھی لیکن ایک باریک بین نظر سے وہ خامیاں جو ہر جگد موجود تھیں، پوشیدہ نہ تھیں۔ سلطان محمود غزنوی کی جانشینی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے ایک زبردست شخصیت کی ضرورت تھی۔مسعود صد درے کا جلد باز اور بے برواہ تھا۔ اس کی خود اعتادی خطرے کے دقت بدحوای اور خوف سے بدل جاتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسعود میں وہ ضبط اور استقلال موجود نہ تھا جوعقل کی پھٹکی سے پیدا ہوتا ہے ند کہ جسمانی قوت ے۔ اس نے جب بسوے سمجے چڑھائی کی اور بے محل مملد کیا۔مسعود میں اس بات کی مطلق صلاحیت ندتھی کہ اپنے سے زبردست اور حقیر دشمنوں میں تمیز کرسکتا جس زور و توت کے ساتھ وہ میدان جنگ میں نبرد آزما ہوتا اور جس بے ڈھنگے بن سے وہ است دھاووں کوتر تیب دے کرغنیم کی حملہ آوری سے پہلے خود ہی اپنی فوج کا انظام درہم برہم کر دیتا اگر ان دونوں پہلوؤں کا موازنہ کیا جائے تو واضح افسوس ناک فرق نظر آتا ہے۔مسعود میں ند مدبر ہونے کی قابلیت تھی ندسیہ سالار بنے کی لیافت۔ بہتر ہوتا کہ وہ کسی اینے سے زیادہ عقلنہ مخص کی رائے پر اعتاد کرتا۔خواجہ حسن میمندی' جو کہ پہلے ہے بھی زیادہ تزک و احتشام سے اپنے عبدہ طلیلہ پر دوبارہ فائز کیا گیا تھا، جہاں تک انظامی امور کا تعلّق تھا، نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت کا کام انجام دے رہا تھالیکن نوجی معاملات میں وہ مجمی دخیل ند ہوتا۔ 1037ء میں اس کی موت نے دونوں صیغوں کا مسعود ہی کو مالک ومختار بنا دیا كدجس طرح عياب معاملات كو بنائ يا بكاثب چنانچه باب ك انتقال كيوس بى برس بعد وہ اپنی فوج اور اس کے ساتھ سلطنت کو بھی کھو بیٹھا اور ایک غیر ملک میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہوا۔

مسعود کو جن دو خطرات کا سامنا کرنا تھا' ان میں سے ایک تو مشرق میں دایان ہند تنے اور دوسرے مغرب میں ۔ قی۔ اول الذکر کوسلطان محمود غزنوی نے زیر تو نہیں البتہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ یقین تھا کہ وہ سلطان کی وفات کی خبرس کر ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سُست گر ہندوستانی طبیعت کے ذرا واقع ہوئے تنے اور اغلب تھا کہ وہ ہر حال میں این بچاؤ کی طرف زیادہ ماکل رہے۔ ایک صورت میں مسعود کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کارنہیں ہوسکتا تھا کہ وہ پہلے سلجو قیول کی خبر لے ڈالے قبل اس کے کہ ان کی قوت

سے بعد جانے اور دایان ہند کوئی مناسب موقع کے لیے چھوڑ رکھے لیکن سلجو تیوں کے بر معت ہوئے والے مندوستان پر اپنی قوت بر معت ہوئے خطرے کو چھوڑ کر مسعود نے اپنے باپ کی نقل میں پہلے ہندوستان پر اپنی قوت آز مانی چاہی مگر اس میں وہ سلطان محمود غزنوی کی می دانائی اور سپہ سالاری کا مادہ کہاں تھا کہ بیک وقت مشرق ومغرب دونوں کو ہلا دیتا۔

144

بنجاب كالظم ونسق

صوبہ پنجاب کامحل وقوع کچھ ایسا تھا کہ سلطان محود غزنوی نے یہاں کے انتظامی اور نوبی اختیارات کو دوعلیحدہ علیحدہ حکام کے سپر دکرنا مناسب سمجھا تھا۔ انتظامی امور ابوالحن علی المعروف بہ قاضی شیرازی کے سپر دختے جو معمولی استعداد کا آ دی تھا (سلطان نے ایک دفعہ رنگ جس آ کر اس کو خواجہ بزرگوار کا حریق بھی بنانا چاہا تھا) اور نوج کی کمان علی اری یارک کے ہاتھ میں تھی جو بڑا جری اور بہاور ترکی سیہ سالار تھا۔ قاضی اور سیہ سالار دونوں کا ایک دوسرے نے کوئی تعلق نہ تھا وہ براہ راست غز نمین کے ماتحت تھے۔ ان پر تگرانی کے لیے بوالقاسم بوالحکم کو خبر رسانوں کا افر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ ہر ضروری واقعے لیے بوالقاسم بوالحکم کو خبر رسانوں کا افر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ ہر ضروری واقعے کی اطلاع غز نمین کو کرے۔ یہ فرائض کی تقسیم اس وجہ ہے عمل میں لائی ٹی تھی کہ میاری قوت کی اطلاع غز نمین کو کرے۔ یہ فرائض کی تقسیم اس وجہ ہے عمل میں لائی ٹی تھی کہ میاری قوت کی لوث اور غارت کری کو مستقبل میں ذریعہ ہے آ کہ نی بنایا جائے۔ سیہ سالار کا کام وایان ہند کی لوث اور غارت کری کو مستقبل میں ذریعہ ہے آ کہ نی بنایا جائے۔ سیہ سالار کا کام وایان ہند کی لوث اور غلی ادری یارک اپنے حریفوں پر وحاول ہون کے سوا اور پکھ نہ تھا۔ یہ انتظام چل نہ سکا اور علی ادری یارک اپنے حریفوں پر مامور کیا گی۔ اس موقع پر خواجہ کی نیت سے فوتی ملازمت اختیار کی گراد نی در جے کی خدمت پر مامور کیا گی۔ اس موقع پر خواجہ کی ثبیت سے فوتی ملازمت اختیار کی گراد نی در میں دوران کی والی اس کو قبیہ کر دیا۔

## احمد نيالتگين

خواجہ نے سے سید سالار اعظم احمد نیافتگین کو جو ہدایات دیں ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی اور احمد نیافتگین کا باہمی اتحاد غز نمین میں شک کی نظر سے دیکھا جائے گا۔خواجہ نے فرمایا '' بیمغرور شیرازی چاہتا ہے کہ سید سالار اس سے دیے رہیں۔تم سیاسی اور مالی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کرنا البتہ اپنے فرائض بخیر وخولی انجام دینا۔ ایسا نہ ہو

کہ وہ موقع پا کرتم کو اکھاڑ چیکئے۔ نیالتگین کے لاہور چنچیے ہی انظامی اور فوجی حکام کی جنگ بھر شروع ہو گئے۔ قاضی نے شکایت کی کہ نیالتگین کی شان و شوکت اور تر کمان غلامول کی کثرت سے شبہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے گر خواجہ کی طرف داری نے نیالتگین کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس نے فوراً ہی ہندوستان پر لشکر کشی کی۔

بنارس

احمد نیالتگین نے اپنے آقا سلطان محمود غزنوی سے تیز رفتاری کاسبق لیا تھا۔ وہ نہایت سرعت کے ساتھ جمنا اور گڑگا کو عبور کرتا ہوا ایکا یک بنارس میں جانمودار ہوا۔ البتہ زیادہ دیر تک تھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا اس لیے نیالندنگین صرف صبح سے دو پہر تگ شہر پر قابض رہا۔اس اثناء میں اگر بچھ ہوسکا تو یہ کہ شہر کے تمام پارچہ فروشوں جو ہر بوں اور عطر فروشوں کی دکانیں لوٹ لی گئیں۔ قاضی تو موقع کی تاک میں ہی تھا۔ اس نے فوراً ان سب ہاتوں کی اطلاع خفیہ طور پر غزنیں میں کر دی کہ نیالتگین کے ہاتھ دولت بے حماب گل ہے جس کو اس نے سلطان کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اس کے ارادوں کا حال تو کسی کو نہیں معلوم' البتہ بیضرور ہے کہ وہ اپنے تنیک سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتا تا ہے۔خوف کہئے یا طمع کسی نہ کسی وجہ سے آخر کار نیالت گین بغاوت پر آ مادہ ہو ہی گیا اور لاہور واپس آنے پر اس نے قاضی کو مند کر کے قلع میں محصور کر لیا۔ خود مخاری کی جانب سے پہلا قدم تھا۔ سلطان نے اپنے اعلیٰ حکام سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی اس بات پر رضامند نہ تھا کہ اس کرمی اور برسات كموسم من مندوستان برحمله كيا جائي- (جولائي سنه 1033ء) بيال ديكير وزیر جنگ نے کہا'' یاد رکھو احمد نیالتگین کی فوج کا ایک آ دمی بھی اییانہیں ہے جو اس کا ساتھ چھوڑ دے اور جوسیہ سالار اس کے مقابل بھیجا جائے گا اس کو بہت ی دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئکہ نیالنگین کی ایک زبردست فوج لامور میں مقابلہ کرنے کو تیار ہے"۔ابنے ساتھیوں کی بزولی سے ایک ہندوسیہ سالار تلک کوغیرت آئی اور اس نے آ مے بڑھ کراس کام کے لیے اپنی خدمات چیش کیں۔

تلك ہندو

تلک کا طرز عمل اس امر کو بخوبی واضح کر دیتا ہے کہ کس طرح ہندومسلمان ایک مشترک بادشاہ کی خدمت میں مشرق کی غیرمعمولی نمک حلالی کے خیال سے متاثر ہوکر اپنے

۔ نہ ہمی اختلافات کئے جا رہے تھے۔ تلک باوجود سے کہ ایک حجام کا لڑ کا تھا' تکمرشکل وصورت کے اختبار سے نہایت وجیہد و تھلیل تھا۔ اس نے ''عیاری' زماندسازی اور جادوگری'' کا درس تشمير مي ليا تفا\_ علاوه ازي فارى اور بندى كا اعلى انشاء بردراز تفا\_شروع مين تو وه قاضى شرازی کے باں ملازم رہالیکن آئندہ ترقی کی امید برخواجد کے پاس چلا آیا اور اس کامشیر اور مترجم بن گیا بلکہ بعض اہم امور بھی اس کے تفویض تھے۔خواجہ کی معزولی سے تلک کے اقتدار میں کوئی فرق ندآیا۔ سلطان محمود غر نوی چست و جالاک نوجوانوں کو پیند کرتا تھا بھی وج تقی کہ تلک روز بدروز ترتی کرتا رہا۔ سلطان کی وفات پر وراثت کے معالمے میں مندی افواج کے سیدسالارسریندرائے نے غلط راہ اختیار کی اور جب وہ ایاز کے خلاف ارا اُلی میں مارا عمیا تو مسعود نے اس کی جگہ تلک کو دے دی۔ اس طور تلک کا شار عما کدین سلطنت میں ہونے لگا۔''ہندو سرداروں کے دستور کے مطابق اس کے مکان پر نوبت بھتی تھی اور علم زرنگار اس کوعطا ہوا تھا'' وہ ایک فوجی دیتے کا سردار تھا۔ خیمداور چر جو ایک غزنوی سید سالار کی خصوصیت ہے اس کو بھی ملاتھا اس کو بارگاہ سلطانی کے مقربان خاص میں ہونے کا فخر حاصل تھا۔ بہی ککھتا ہے' وعقلندلوگ ان واقعات سے متعجب نہیں ہوتے' کیونکہ کوئی مخص پیدائش عالی مرتبت نہیں ہوتا بلکہ لوگ ذاتی جدوجہد سے ہو جایا کرتے ہیں' تلک بہت خوبیوں کا آ دی تھا۔

تلک نے اپنی مہم کا ایک نقشہ تیار کیا اور سلطان سے اس کی منظوری پاتے ہی فوراً
باغیوں کے خلاف روانہ ہوگیا۔ احمد نیالنگین میں اتی قوت نہ تھی کہ لا ہور کورو کے رتا۔ وہ
ریکتان کی طرف فرار ہوگیا۔ تلک نے اپنے لفکر کے ساتھ جس میں پیشتر ہندو تھے تھا قب
کیا اور نیالنگین کا سرکاٹ کر لانے والے کے لیے پانچ لاکھ درہم انعام مقرر کیا۔ جہال
کہیں اس کے مسلمان ساتھی تلک کے ہاتھ پڑتے ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالٹا اور جب تک
کسی سے نیالنگین کی جمایت سے دست بردار ہونے کا اقرار نہ کرا لیتا ہرگز نہ بخشا۔ اس
حکست عملی کا جو نتیجہ وہ جاہتا تھا وہ بی ہوا لینی تمام ترکمان سپائی تلک سے آ ہے۔ "احمد کی
خرت عملی کا جو نتیجہ وہ جاہتا تھا اس کے ساتھی الگ ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ کہنی کہ جر
حاف بلکہ ہرکافر اس کے تھا قب میں شرکیک ہوگئی '۔ آخر کارجس وقت احمد وریائے سندھ کو
عبور کر رہا تھا چند جاٹوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسعود نے پنجاب میں دو مملی کا طریقہ

ترک کردیا ادر وہاں کی حکومت اپنے بیٹے شنم ادہ مجدود کے سپرد کر کے اس کو انتظامی اور فوقی دونوں صیغوں پر بورا اختیار وے دیا۔ لیکن اس صوبے کی حالت دگر کوں ہی رہی اور ایتری میں کوئی فرق ند آیا۔ شہروں پرغونوی افواج کا قبضہ تھا اور ویہات پر ہندووں اور آزادی کا دور دورہ۔ جب حکومت ہی رعایا کے جذبات سے سردکار ندر کھتی ہوتو اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔

ھانی کی مہم

1037ء کے موسم سرما میں مسود نے حالی پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔اس میں شک نہیں کہ اس وقت مخاب کی حالت قائل اطمینان نہ تھی لیکن ہندوؤں کے مزید ایک قلعے کی تسخیراس کو ہموار نہیں کر سکتی تھی۔ سلجوتی روز بروز زور پکڑ رہے تھے۔خواجہ کی رائے تھی کہ پہلے مغربی وشمنوں کو زیر کر لیا جائے گھر ہندوستان کا رخ کیا جائے۔اس نے عرض کیا "الرصور خراسان تشريف ند لے محت اور تركول نے كوئى صوبہ فتح كرليا ياكم سے كم كمى گاؤل ہر بی قبضه کر کے حسب عادت قلّ وخون ریزی کا بازار گرم کردیا تو معانی پر دس جہاد مجى ال كى تلافى ندكر كيس ك "معود نے ايك ندى چونكدتم كما چكا تما الى ليے اس كا پورا کرنا لازم تھا۔غرض روانہ ہو کر کابل کی راہ جہلم کے کنارے پہنچا۔ پہاں وہ پیار ہوگیا اور وو ہفتے تک صاحب فراش رہا۔ اس زمانے میں اس نے کچھ دنوں کے لیے شراب مین چھوڑ دی تھی۔ یہال سے تین ہفتے کی مسافت کے بعد حانی پہنچا اور قلع کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلع برآج تک کوئی حمله آورند موا تھا۔ محصور مین نے جانوں بر کھیل کر مقابلہ کیا اور کوئی سر نداٹھا رتھی۔ وس دن کے محاصرے کے بعد آخر کار قلعہ فتح ہوا اور خزانہ فوج میں تقلیم کر ویا میا-مسعود یهال سے س بت کی طرف برها- وہال کا داجد دیال بری فرار ہو گیا اور س بت پنجاب میں شامل کر لیا گیا۔ ایک اور ہندو سردار مسمی رام نے فاتح کی خدمت میں اپنا خزانہ نذر کیا اورس رسیدہ و نجیف و ناتوال ہونے کے باعث خود حاضر نہ ہونے کی معانی جاہی۔

غزنی واپس جانے پر سلطان کو معلوم ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں سلجو تیوں نے تالیقان اور فاریاب کو تاراج کر ڈالا۔ مسعود اپنی ہندوستانی مہم پر بڑا نادم ہوا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ موسم میں سلجو تیوں کے خلاف مغرور فوج کشی کرے گا۔ اس طور پر غزنوی سلجوتی جنگ کا آغاز ہوگیا۔
سلجوتی جنگ کا آغاز ہوگیا۔
سلجوتی جنگ کا آغاز ہوگیا۔

148

### سلجو قيوں كا عروج

سی ترا کھتا ہے ' شہری اور درباری ترک کاروباری وجہ ہے مہذب اور عیش و عشرت ہیں ہو کرشا کت بن گئے تھے لیکن ترکمان دھقانی (کہ غالبًا سب سے زیادہ تھندوہ ی عشرت ہیں ہو کہ ای پرانی لکیر کے فقیر تھے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے تیموں ہیں زندگی بسر کرنی نہ چھوڑی تھی'۔ ترکمان نسل کے ان دو فرقوں ہیں کوئی رابطہ و اتحاد نہ تھا۔ ترکستان کے برے برے شہروں کے تہذیب یافتہ اور زراعت پیشہ ترک' جو زراعت کی قدرو قیمت سے واقف ہو چکے تی اپنے ان جائل اور کندہ کا تراش ہمائیوں کی حرکات سے نالاں تھے۔ ماوراء انہر کے سروار دوصد یوں تک ان وحثی تا تاریوں کے خلاف بطور سرحدی محافظوں کے کام انجام دیتے رہے غرنوی سلطنت کے عروج سے ان کی قوت کرور ہوگئی اور وہ اس قابل کی مرح نہ کے سروار حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کے علاقوں پر وہ شہر ہے کہ ان کوآس پاس کے سروار حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کے علاقوں پر وہ آگئر چھا ہے مارا کرتے تھے۔ علی تکمین کے بیخ جنہوں نے دوبارہ سمرقند اور بخارا پر اپنی قوت محکم کر لی تھی' سلجو قیوں کے کسی طرح بھی رواوار نہ تھے چنانچہ شاہ والی جند نے کہ جس کے ساتھ سلجو قیوں کی مداوت از لی تھی' یکا یک ان پر حملہ کیا اور آٹھ ہرار سلجو قیوں کونہایت سے تہ تی کو کر اللا۔

بقیہ سات سو جو اس کی دستبرد سے محفوظ رہے ہے ہو دریا کے بار چلے مے لیکن 1031ء میں یوسف قدر خان والی کاشخر نے وفات پائی۔ اس کے دوسرے سال ہی مسعود نے التون تاش کو جو سلطان محمود غرنوی کے زمانے سے خراسان کا حاکم تھا علی تکنین کے بیٹوں کے خلاف لیکر سمح کا تھا میں گئین کے بیٹوں کے خلاف لیکر سمح کا تھا میں اس نے تھم کی تعیال کی اور ایک زبردست ہنگاہے کے بعد ان کو زیر کر کے بخارا ان سے چھین لیا گر التون تاش بھی اس معرکے میں لقمہ اجل ہوا۔ مسعود نے اس کے بیٹے ہارون کو باپ کی جگہ مقرر کر دیا۔ اس عنایت کے صلے میں اس کورنمک نے بخاوت کی اور خیازہ بھگا۔ مشرقی ترکستان کے تا تاری قبلوں کی زد سے ایران کے زر خیز میدانوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی طاقت بادراء النہ میں تھی تو وہ ان واقعات کی وجہ سے مفقود ہوگئی۔ غرنوی سلطنت کے عمال تا تاریوں کے بے خانماں جرگوں کو قابو میں

لانے یا ان کا استحصال کرنے کے لیے نااہل ثابت ہوئے چونکہ ان کی کوئی مستقل جائے قیام نہ تھی اس وجہ سے ان کولڑ آئی میں بیس ڈ النامکن نہ تھا۔ وہ منتشر ہو کر فور آ آیک دوسرے عام سے جا ملتے تھے۔ جب ہم سے جانتے ہیں کہ جلا ڈ النا اور تباہ و برباو کر دینا تا تاریوں کا عام دستور تھا تو آپ اس امر کا برآ سانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تا تاری گڈر یوں کے اچا تک حملے کا کسی آبادی پر جو آ کمین وقوانین کی پابند اور امن و امان سے زندگی بسر کر رہی ہو کیا اثر پرتا ہوگا۔

ان نو واردوں کی سرداری سلجو قبوں کے ہاتھ آئی۔ 1036ء میں ان سے قبیلے کے سیمن سرداروں نے جوروز روز کی لڑائیوں اور قلت زمین کی وجہ سے تنگ آگئے سے سلطان سے درخواست کی کہ نیسا اور فراواہ کے اضلاع ' یعنی خراسان کے شال مغربی پہاڑوں ' ہمو در یا اور ریگستان قراقرم کا درمیانی علاقہ' ان کو بطور چاگاہ کی بل جائے۔ اس درخواست پر اساعیل بن سجلوق کے بھائی بیغو اور بیغو کے دو بھیجوں طغرل اور واؤد کے دستخط ہے۔ آ خر میں انہوں نے بایسانہ انداز میں بیمی اضافہ کر دیا تھا کہ'' و نیا میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں مہوں نے بایسانہ انداز میں بیمی اضافہ کر دیا تھا کہ'' و نیا میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہو کہ بیمی اب باتی نہیں رہی'' مسعود نے اپنے باپ کی غلطی پر نہیں کہ کیوں ان شر بانوں کو سلطنت میں واض کر لیا۔ ایک طرف اس نے سلجو قبوں کو تاسف کیا کہ کیوں ان شر بانوں کو سلطنت میں واض کر لیا۔ ایک طرف اس نے سلجو قبوں کو فکست اپنی چیڑی باتوں سے بھسلایا اور دوسری جانب ان نے خلاف پندرہ بزار کی فوج روانہ کر دی میں ادھر ادھر منتشر ہوئے قبوں کو فکست دی محر جونمی اس کے سابی مال غنیمت کی خلاش میں ادھر ادھر منتشر ہوئے سلجو قبوں نے بازوں اور گھائیوں سے نکل کرتقر بیا تمام غزنوی سپاہ کونیست و نابود کر ڈالا۔ مجر آئیس چارو بیمی اور سلجو قبوں کی شرائط کو منظور کرتا ہزا۔

کامیانی نے سلحوقیوں کے حوصلے بڑھا دیے اور وہ مرو اور سرخس جیسے شہروں کی ہی نہیں بلکہ سارے خراسان کی آرز وکرنے گئے۔ مسعود نے اس وقت (حالانکہ اس کوا پی تمام فوج خراسان کی پہاڑوں کے جنوب میں جمع کرنی چاہیے تھی ) یہ بہتر سمجھا کہ ھائی کے ہندوہ ک پہاڑوں کے جنوب میں جمع کرنی چاہیے تھی ) یہ بہتر سمجھا کہ ھائی کے ہندوہ ک کے اس کی غیر موجودگی سے سلحوقیوں کوموقع ملا۔ انہوں نے تالیقان اور فاریاب کو برباد کرکے اینے قدم جمالیے اور اب وہ شالی ایران میں مسعود کی قوت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔

1037ء کے موسم بہار میں مسعود نے سباشی عاکم خراسان کو سلجو قیوں کے خلاف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی کمزوری کا عذر کیا لیکن سلطان نہ مانا اور اس کو قبیل حکم پر مجبور کیا۔ سباشی کو طوعاً و کرھا جانا پڑا۔ حالا تکہ وہ جانتا تھا کہ فکست بدیجی ہے۔ ایک ہی وار میں سرخن مرو اور سارا کا سارا ایران سلجو قیوں کے ہاتھ آ گیا اور طغرل نیشا پور میں بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب مسعود اور سلجو قیوں کے درمیان کی مستقل صلح کا ہونا نامکن تھا۔ مسعود کو گو دوسرے سال سرخس کے مقام پر کامیا بی ہوئی مگر اس کا نتیجہ صرف اتنا ہوا کہ ممل تسخیر کچھ دوسرے سال سرخس کے مقام پر کامیا بی ہوئی مگر اس کا نتیجہ صرف اتنا ہوا کہ ممل تسخیر کچھ

مرو پر فوج کشی

1040ء میں موسم کر ما کے آغاز پرسلجوتی سرخس کے گرد جمع ہوئے۔مسعود بالکل تیار نہ تھا مرفوج کشی کے لیے آ مادہ ہوگیا۔ اس وقت ملک میں سخت قط بر رہا تھا۔ مسعود کے ہوا خواہوں نے سلطان سے مہم کوئی الوقت ملتوی کر دینے کی درخواست کی مگر وہ کب سنتا تھا۔ مسعود کے آ مے برھنے کے ساتھ ساتھ سلجوتی چھے ہے جاتے تھے یہاں تک کہ مرو یکنی کر انہوں نے اپنی ساری سیاہ کو ایک جگہ اکٹھا کرلیا۔ بمقابل اس کے مسعود کی فوج میں ہر منول پر بنظمی سیمین جاتی تھی۔ قط کے باعث دور دراز مقابات سے اتاج آتا تھا۔ گری کی وہ شدت متی کہ الامان الحفظ - اس پر طرہ بیہ ہوا کہ فنیم نے تمام کنووں کو پڑوا دیا۔ غرضیک عارول طرف سے غزنوی مصیبت میں گھر سکتے۔ اکثر لوگوں کے پاس گھوڑے نہ تھے۔ ان سب کا متید یہ موا کہ فوج میں کوئی ترتیب اور انتظام باتی ندر ہا۔ سلح قیوں نے مرو کے قریب دنداویقان کے مقام پرمسعود کو گھیر لیا اور اس کو جار و نا جارلڑ تا پڑا۔ اس کے سیدسالاروں نے كينے بن كا جوت ديا اور سلطان كو اكيلا چھوڑ كر بھاگ مئے۔ سيابيول نے اسنے افسرول كى پیروی کی۔''ترک ایک طرف مکئے تو ہندوستانی دوسری طرف۔ ندعرب نظر آتے تھے نہ کرد وکھائی ویتے تھے'۔ سوائے شاہی باڈی گارڈ (جعیت رکاب) کے کہ وہ توسلطان کے گرو موجود تھے اور کسی کا یا نہ تھا۔مسعود نے اس موقع میں قوت وشجاعت کے وہ وہ جوہر دکھائے کہ دوست تو دوست دشمن تک لوہا مان محتے جواس کی برجھی کی زد میں آیا اس کا صفایا کیا۔ محرمیدان ہاتھ سے جا چکا تھا۔

مورخ لکستا ب دمیں نے شنرادہ مودود کو دیکھا کہ ادھر سے ادھر گھوڑا دوڑاتا ہوا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگوں کو جمع کرتا چرتا ہے لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا۔ سارے لفکر میں نفسانفسی بڑی تھی'۔ مسعود بہت تیزی میں وقت وہاں سے پیچھا چھڑا کر دارالسطنت پہنچا۔ لیکن سلطنت غرنمیں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔

### سلطان مسعودكا انجام

جوعبدہ دارسلطان کومیدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے قید کر دیے گئے اورشمراده مودود کوفوج وے کر بلخ روانه کیا گیا گرخودمسعود پرسلجو قیوں کی ہیبت اور خوف اس قدر طاری تھا کہ اس نے غزیمیں میں تھہرنا مناسب نہ جانا۔ اس نے شہزادہ مجدود کو تو ملتان جیجا اور شخرادہ ایزدیار کو افغانیوں کی روک تھام کے لیے مقرر کیا اور خود مع حرم شاہی کے ا بینے سب سے بیش قیمت جواہرات اورخزانوں کو تین سو اونٹوں پر لا و کر لا ہور کا رخ کیا۔ م مختص نے اس قعل پر ناپندیدگ کا اظہار کیا اور سمجمایا که سلطان کی بایہ تخت سے غیر موجودگی سارے انتظام کو درہم برہم کر دے گی۔ علاوہ ازیں سنر بھی پر خطر تھا۔ وزیر خواجہ محمد بن عبدالصمد نے کہا ' جھے کو ہندوؤں کی وفاداری پر کوئی بھروسانہیں ہے اور حضور کو اینے دیگر ملاز مین پر بی کون سا اعتاد موسکتا ہے کہ جنگل میں خزانے ان پر چھوڑ دیں' کیکن تقدیر کا مجير كجواليا آيا اتفاكه جوسوجتي تفي اوندهى مسعودكونه مانا تفائه مانا بلكه اس في إلاا اين عہدہ داروں کو غداری سے مطعون کیا۔ درؤ مرکلہ پنج کر وزیر کی پیشین کوئی سیح ہوئی اور جس بات كا اس ف انديشه ظامر كيا تفاوه موكرري يتدترك اور مندو غلامول في سلطان كا خزانہ لوٹ لیا اور اس خیال سے کہ گرفتاری کی شکل میں موت کے سوا اور کوئی صورت مفرنہ ہو گی انہوں نے سلطان مسعود کو بھی (جس سرائے میں وہ قیام فرما تھا) وہیں محصور کر لیا اور اس کے نابینا بھائی محمد و تخت پر بھا دیا۔مسعود کو گرفآر کر کے قلعہ میں محبوں کیا گیا جہاں چند دنوں بعداس کونل کر دیا محیا۔

مودود

نوبرس کی لگا تارقید نے سلطان محد کے جوش و جذبے کو شخندا کر دیا تھا۔ وہ خود تو سادہ زندگی بسر کرتا تھا گر حکومت کا کام اس نے اپنے بیٹے احمد پر چھوڑ رکھا تھا۔ جس کی بابت مشہور تھا کہ ویوانہ ہے۔ مودود نے اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے میں ذرا تاخیرنہ کی۔ وہ بلخ سے فی الفور غزنی آیا اور وہاں سے در مائے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ محمد 152

کالشکر مقابلے کے لیے برھالیکن گراھر کے مقام پر شکست کھائی۔ محمد اور اس کے بیٹے گرفتار ہوکر اس عباقہ آب کر فار ہوکر اس عباقہ آب کے اور ایک گاؤں فتح آباد کیا اور اپنے باپ کے تابوت کے ہمراہ غزنیں واپس ہوا گرکراھر کی فتح کے باوجود پنجاب اس کے ہاتھ نہ آیا۔ مجدود جس کو باپ نے ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا' نہایت ہوشیار آ دمی تھا۔ وقت اور موقع و کھرکراس نے فوراً لاہور پر قبضہ کرلیا اور این کی مدد ہے اپنی قوت دریائے سندھ سے لے کرھائی اور تھائیسر تک متحکم کر لی۔ مودود نے مین موقع پر پہنچ کر شہر کو بچالیا۔ ایک زیر دست الزائی ہونے دائی تھی۔ مودودی امراء بھی لیس و پیش ہی میں تھے کہ اتفاق سے بقر زیر دست الزائی ہونے دائی تھی۔ مودودی امراء بھی لیس و پیش ہی میں میں کے کہ اتفاق سے بقر پر بغیر کی دوسرے روز مجدود اپنے فیصے میں مردہ پایا گیا۔ چند دنوں بعد ایاز بھی مرگیا۔ اس طور پر بغیر کی وجدال کے ہجاب پر مودود کا قبضہ ہوگیا مگر مشکلیں پہیں ختم نہیں ہوئیں۔

یہ صاف ظاہر تھا کہ ہندو' دیمن کی بے ترجمی سے ضرور فائدہ اٹھا کیں ہے۔

ہاکھوس جبکہ بلوقیوں نے ان کی راہ میں اتنی آ سانیاں پیدا کر دی تھیں۔ غرنی کی شہنشاہی جو

سفتے ہوئے ایک چھوٹی سی حکومت کے ہرابر رہ گئی تھی' خانہ جنگیوں میں گرفتارتھی اور ہر وقت

سیخطرہ لگا ہوا تھا کہ مغربی ہمسایوں نے اس کو ابھی ہضم کیا یا نہیں۔ مودوواس قابل نہ تھا کہ

سیخطرہ لگا ہوا تھا کہ مغربی ہمسایوں نے اس کو ابھی ہضم کیا یا نہیں۔ مودوواس قابل نہ تھا کہ

اپنے ہندوستانی مقبوضات کی حفاظت کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب اور دوسرے علاقوں

کے راجا ''جومسلمانوں کے خوف سے لومڑیوں کی طرح جنگلوں میں پناہ گزیں ہوگئے سے

ہندو جمعیت نے راجہ وہلی کی سرکردگی میں ھانی اور تھاجیر پر تسلط کرلیا۔ غزنوی ممال شہروں

اب خود اعتمادی کے ساتھ ہمت کر کے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔'' نقدیر نے یاوری کی اور ایک

اور دیہات سے نکال دیئے مجے مندوؤں پر جو مایوی کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں' حجیث

گئیں اور راجاؤں نے تہیہ کرلیا کہ غنیم کو الی فکست فاش دیں جس کی خوثی ہندوستان کے

گؤں گاؤں گاؤں منائی جائے۔ ہندوؤں کے جننے مقدیں مقامات سلطان محمود غزنوی نے فتے کیے

گؤاں میں جس می خوثی نظر میں محکرکوٹ پر مسلمانوں کا قبضہ یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا

ایک عام ہندو کی نظر میں محکرکوٹ پر مسلمانوں کا قبضہ یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا

ایک عام ہندو کی نظر میں محکرکوٹ پر مسلمانوں کا قبضہ یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا

ند ب بزور شمشیر فتح کیا گیا ہے اس لیے ہندو جعیت کا پہلا فرض بیتھا کہ اپنی ملت کو اس ذلت سے بچائے چنانچہ مندو دھرم کی فیروز مندفوج نے پورے جوش عقیدت کے ساتھ بہاڑ کے دامن میں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کیا۔مسلمانوں کا قلعہ بندلشکر مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے امرائے لا ہور سے مدد کی درخواست کی مگر صدائے برنخاست۔ جاور و ناجار جان اور آبرو کی سلامتی میں قلعہ دشمنوں کے حوالے کرنا پڑا۔ تگرکوٹ کا مندر از سرنونگیر کیا گیا اور ایک نیابت تخت ہر بھایا گیا۔ بیخبر سارے ہندوستان میں آ گ کی طرح پھیل گئی۔ ہندوؤں کی سرت کا کیا ہو چھنا تھا۔ زائرین جوق در جوق آنے گے اور کفر کا بازار پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ اسلام کی فلست ہوتی نظر آتی تھی اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایسا بی ایک اور زبروست ریلا ملک میں اسلام کا نثان تک باتی ندرہتے وے گا۔ لاہور کے غزنوی امراء آپس کے الزائی جھڑوں میں ایسے منہک تھے کہ اپنے آقا مودود کی فرمانبرداری کا خیال تک نہ کیا اور گرکوٹ کی قلعہ بند فوج کی درخواست کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیالیکن جب مندولشکر کے دی مزارسوار اور بے شار پیادوں کا نقارہ کان پر بجا تو گھبرائے اور اپنی بے سروسامانی کا ہوش آیا۔فورا مودود کی اطاعت کا حلف اٹھایا اورشمر کی حفاظت کے لیے مستعد ہو گئے۔ انفاق ہے کہ ہنددؤں کی فوج بغیر محاصرہ کیے واپس ہوگئ اور لا مور اور اس کے ساتھ مغرب میں دوسرے شربھی محفوظ و مامون رہے۔ باتی ملک بر ہندو پھراس طرح جما مے کہ کویا مسلمان بہال بھی آئے ہی نہ تنے اور سلطان محمود غزنوی غزنوی نے جواسلامی آ ٹار ہندوستان میں چپوڑے تھے تام کو باقی نہ رہے کیکن ہندوؤں نے بھی اپنی بہتا سے کوئی سبق ندسیکھا۔ آریاورت کی خاند جنگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی قومی حکومت قائم نہیں ہوئی اور ڈیڑھ سو برس بعد شہاب الدین غوری نے ہندو راجاؤں میں وبياى نفاق بإياجيها كه بميشه سے تفار

## سلطنت غزنی کا آخری زمانه

سلطنت غزنی کا آخری زمانہ چندال اہمیّت نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہایت سرسری طور پر کریں گے۔ غزنوی سلطنت کے جمھوٹے جمھوٹے حکمران سلجوتی شہنشا ہیت کے سابید میں زندگی کے دن پورے کررہے تھے۔ ان کے کلوں کی سازشیں (جن کا سلسلہ نہ ختم ہونا تھا نہ ہوا) دھمنوں کے لیے باعث نفرت اور دوستوں کے لیے بایوس کن

تھیں۔سلطان مودود نے دعمبر 1049ء میں وفات پائی۔اس کے بینے مسعود ٹانی کو (جو چار پرس کا بچہ تھا) بچا ابوالحن علی نے برطرف کر کے تخت پر خود قبضہ کر لیا گر اس کا وقت بھی جلد آ بہنچا۔ عبدالرشید نامی سلطان محمود غر نوی کے ایک بیٹے نے 1051ء میں اس کو فکست دی اور خود تخت نشین ہوگیا۔ 1052ء میں وہ بھی اپنے غدار وزیر طغرل کے ہاتھوں قبل ہوا۔ طغرل چالیس روز کے اندر بی قبل کر دیا گیا اور مسعود کے بیٹے فرخ زاد کو قید سے رہا کر ک تخت پر بھایا گیا۔ اس نے سات برس تک حکومت کی۔ (1052 1059) اس کی وفات تخت پر بھایا گیا۔ اس نے سات برس تک حکومت کی۔ (1052 1059) اس کی وفات پر اس کا بھائی سلطان رضی الدین ابراہیم جانشین ہوا۔ یہ بڑا دیندار اور پر بیزگار تھا اور چالیس سال تک حکمران رہا۔ (1079-1099ء) اور اجود مین (جہاں بابا فرید شکر آنج کا مزاد ہے اور آج کل پاک بتن کہلاتا ہے) ہوتا ہوا رو پر بہنچا۔ یہاں کا قلحہ ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ اس کے ایک طرف دریا بہنا تھا اور دوسری جانب خاروار جنگل تھا جس میں سانپ بگرت تھے۔سلطان نے قلعے پر قبضہ کیا اور دہاں سے درے کا رخ کیا۔ اس مقام کی تنجیر بہت پر لطف تھی۔ درے میں خراسانی آباد سے جن کو افراسیاب نے ایران سے جلا وطن کر بہت پر لطف تھی۔ درے میں خراسانی آباد سے جن کو افراسیاب نے ایران سے جلا وطن کر بہت پر لطف تھی۔ درے میں خراسانی آباد سے جن کو افراسیاب نے ایران سے جلا وطن کر بہت پر لطف تھی۔ درے میں خراسانی آباد سے جن کو افراسیاب نے ایران سے جلا وطن کر بہت بر سے بلا میں بھی دیا تھا۔

"بیلوگ بتوں کو پوجتے تھے اور معصیت میں زندگی کے دن گزارتے تھے"۔ ان کے شہر کے متعلق سیمکان تھا کہ نا قابل تنجیر ہے چنانچہ ہندوستان کے راجا اس غیر قوم کو اپنے درمیان سے نکالنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ ابراہیم تھنے جنگل کو کا فنا ہوا آخر وہاں بننج ہی گیا اور بزور شمشیر شہر کو فتح کیا۔ اس عجیب وغریب کارنا ہے سے قطع نظر سلطان ابراہیم نہایت مشین اور شجیدہ آدی تھا۔ وہ اپنی قوت کی حدود کو ہمیشہ چیش نظر رکھتا تھا اور اپنے وسیع عہد حکومت میں برابرای کوشش میں لگارہا کہ لوگوں کے اس وامان میں کوئی خلل انداز نہ ہو۔

ابراہیم کے بیٹے علاؤ الدین مسعود نے سلجوتی شہنشاہ سلطان خرکی بیٹی سے شادی کی اور سولہ سال تک امن و آ سائش سے حکومت کر کے 1115ء میں راہی ملک بقا ہوا۔ اس کے بیٹے ارسلان شاہ نے اپنی تخت نشینی کا افتتاح بھائیوں کے قل سے کیا۔ ان میں سے صرف ایک بہرام شاہ زندہ بچا کیونکہ وہ فرار ہو کر اپنے ماموں سلطان خبر کے پاس چلا گیا تھا۔ سلطان خبر نے ارسلان شاہ کو تکال باہر کیا اور بہرام کو تخت پر بھھایا گر سلطان شجر کے جاتے ہی ارسلان شاہ نے واپس آ کر بہرام کو تحصور کر لیا۔ سلطان شجر کو دوبارہ غرنی آ نا پڑا

-3

(1117ء) ارسلان شاہ گرفتار ہوا اور سال بھر کے بعد قتل کردیا گیا۔ معزالدین بہرام شاہ برا عظیم الثان بادشاہ تھا۔ اس نے دو دفعہ محمد بہالیم حاکم بنجاب کو کلست دی۔ مولانا نظامی نے 'مغزن الاسرار'' کو اس کے نام سے معنون کیا ہے اور ''کلیلہ و دمنہ' کا ترجہ بھی اس کے عہد میں عوار آخری ایام بی سلطان کا سرداران غور سے کس بات پر جھٹرا ہوگیا جس کی وجہ سے غزنی کو غور یوں نے تباہ کر ڈالا اور سلطان بہرام کی اکیالیس سالہ حکومت کا انجام رسوائی اور بربادی میں ہوا۔

## محمود غزنوی کی فتح اور جا گیرداروں کی فٹکست کی وجوہات

محمود غزنوی کی فتوحات انفاقیہ نہ تھیں اور نہ وہ محض اُس کی بہتر صلاحیتوں کا اظہار تھیں بلکہ اس کی وجو ہات طرفین کی ساجی ساخت کے اندر تھیں۔

ادی سندھ میں لڑائی کا کام صرف ایک ذات (ماجیوت کے سپر دتھا جو کہ حکمران طبقہ تھا۔ دوسری ذاتیں بالخصوص عوامی طبقات اس سے آزاد تھے۔

2- عوام کی بھاری اکثریت مرکزی دھارے سے بیگانہ کر دی گئی تھی۔

محود غزنوی کی فوجیس ترک غلاموں پر مشتل تھیں جب کہ ہندو فوجیس راجیوت جا گیرداروں پر۔ لہذا ہے جنگیس فیوڈل فوجوں اور غلاموں کی افواج آزادی کے درمیان مقابلے کی شکل بھی رکھتی تھیں اور وسط ایشیاء سے وادئ سندھ جو ایک مشتر کہ سیاسی تھیٹر بن گیا تھا۔ اس کے اندر محود غزنوی کے حملے غلاموں کی طبقاتی جنوں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ جنہوں نے برصغیر کے پرانے جا گیرداروں کے اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف دو مرتبہ وادگ سندھ کے عوام محمود غزنوی کو تکلیف آٹھائی پڑی فرنوی کے تکلیف آٹھائی پڑی ایک بار پنجاب کے گلمو کسان اور دونوں مرتبہ محمود غزنوی کو تکلیف آٹھائی پڑی مہانے۔ اگر وادئ سندھ کے عوام محمود غزنوی کے خلاف ہتھیار آٹھاتے تو پھر بیا وادگ سندھ اور غزنوی سلطنت کے درمیان جنگ ہوتی ور اس کا علاقائی تشخص وادگ سندھ اور غزنوی سلطنت کے درمیان جنگ ہوتی ور اس کا علاقائی تشخص زیادہ اہم تھا اور فیصلہ نیادہ اجا گر ہوتا۔ لیکن جی تھا۔

156

5- . مندوستانی جنگی مشین سُست اور غیر مرتکز تھی جب که ترکول کی فوج انتہائی مرتکز اور چیز رفقار تھی۔

## البيرونى اورمحمودغزنوى

ابور یحان محمد بن احمد البیرونی (پ : ستبر 973 م ......م : 13 دسمبر 1048 م ) جو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے برا سائنس دان ریاضی دان فلفی اور عالم تھا۔ غرنوی سلطنت کے زمانے میں 1017 میں وادی سندھ آیا اور اس نے یہاں کے ساج کا مجرائی سندھ کے مطالعے سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی عظیم کتاب تحقیق مانی البند اللحی تھی جو وادی سندھ کے مطالعے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ لبذا اس کا مطالعہ بے حدضروری ہے۔

البيروني ايك عرب نثر ادشيعه فاندان مين جوكه فراسان كي شهر فيوا (وارزم) كه مخله بيرون مين ربتا تها متمبر 973ء مين پيدا موار اي لئے البيروني كملايار عربي تو أس كي ماوري زبان مين ربتا تها متمبر 973ء مين پيدا موار اي زبان مين كي ليكن اس كے علاوہ فارئ مرياني مرياني (قديم شامي زبان) اور سنسكرت كا بھي وہ عالم تھا۔ اس كا اصل مضمون بيئت تھا۔ يعنى جاند ستارول زمين اور اجرام فلكي كي گروش اور ديگر خصائص كا علم بيئت ها۔ يعنى حالم اسلام كا بيئت اور رياضي تھا۔ مغربي دنيا مين أسے عالم اسلام كا بيئت اور رياضي كا سب سے براعالم شليم كيا جاتا ہے۔

پہلے وہ خوارزم شاہ کے دربار سے وابستہ رہا پھر جرجان چلا گیا اور قابوس دھمکیر والی جرجان کے دربار سے وابستہ ہوگیا۔ 1000ء میں اُس نے اپنی کتاب الآثارالباقیہ لکھی اور قابوس کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ مورفر نوی نے جرجان پر تملہ کیا تو قیدیوں میں البیرونی بھی پکڑا آیا تب سے بید دربار غرنی سے وابستہ ہو گیا۔ مؤرخین کا خیال ہے کہ محمود غرنوی نے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں گی۔

اُس زمانے میں مسلم علماء میں دوعلمی ربخانات متھے۔ ایک رجحان متکلمین کا تھا۔ جو تمام علوم وفنون اورعقل وخرد کو قرآن و حدیث کی تشریح اور تائید کے لئے استعال کرتے

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تے اور دوسرا وہ جومعروضی حقائق کا تجزیہ کر کے بیان کرتے تھے۔ مشکلمین سائنس فلفہ اور سائنس سائنس فلفہ اور سائنس سائنس اور فلسفہ کو سائنس سوچ کو قرآن وحدیث کے خلاف سیجھتے تھے جب کہ مفکرین قرآن سائنس اور فلسفہ کو آپ میں خلط ملط نہیں کرتے تھے۔ اس میں مشکلمانہ کمتب فکر کا سب سے بڑا عالم اور مفکر امام غزالی (پ: 1058ء طوس ایران ..... م 18 دیمبر 1111ء طوس) تھا اور سائنسی کمتب فکر کا سب سے بڑا نمائندہ البیرونی ۔ (غزالی طبیعیات یعنی فرس کے مطالع کے خلاف تھا) بیئت پر البیرونی کی دوسری کتاب "دنفہیم" بیک وقت دوز بانوں میں کھی گئی تھی۔

1017ء میں وہ وادی سندھ میں آیا۔ اس نے اجمیر میں پنڈتوں سے سلمرت کیا۔ اس نے اجمیر میں پنڈتوں سے سلمرت کیا۔ اس کے بعد وہ لا ہور' نند نہ' جہلم' سیالکوٹ مان اور پھاور میں کانی عرصہ قیام پذیر رہا۔ ان شہروں کا اس نے بہلی بار شجے صبح طول بلد اور عرض بلد معلوم کیا۔ ند نہ میں پہاڑیوں کے اوپر سے زمین کا مشاہدہ کر کے اس نے زمین کا حساب لگایا جو کہ تقریباً ٹھیک تھا۔ وادی سندھ کے قیام کے دوران ہی اس نے خشت مانی البند کھی جو تاریخ البند اور کتاب البند کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ کتاب شخصت مانی البند کھی جو تاریخ البند اور کتاب البند کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ کتاب بینظریہ بھی پیش کیا تھا کہ قدیم زمانوں میں وادی سندھ کا علاقہ سمندر کے بیچے ہوتا تھا۔ البیرونی نے وادی سندھ کے ہندو معاشرے کے بارے میں جو با تیں کھی ہیں۔ وہ غیر بیائی تجزیاتی انداز میں بوے تجربے مطالع کے بعد کھی ہیں۔ ان میں سیائ ساتی تجزیاتی انداز میں بوے تجربے مطالع کے بعد کھی ہیں۔ ان میں سیائ ساتی اور قدیمی ہیں۔ ان میں سیائ اور قدیمی خان کا بیان اور تجربہ کیا گیا ہے۔ البیرونی کے بیان کے اہم نکات یہ ہیں: اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البند ابندان سے اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البندان سے اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البندان سے اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البندان سے اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البندان سے اور قابلی نفرت سیسے ہیں اور آئیس ملیجہ (نا پاک۔ نبس) کہتے ہیں۔ البندان ان سے ساتھی روابلا رکھنا بیندنہیں کرتے۔

2- مسلمانوں سے خصوصی نفرت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کومسلمانوں کے نام اور لباس سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہمسلمان راکھ مصوں کی اولاد ہیں۔

3- ہندووُں کو اپنے علم وفضل پر بھی بہت غرور ہے۔ وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو جائل اور ان بڑھ سیجھتے ہیں (جس کا مطلب ہے وہ ہم عصر دنیا کی ترقیوں ہے

158

-5

#### ناواقف تھے)

- 4- مسلمانوں کو اچھوت بھتے ہیں۔ان سے کمل سابی بائیکاٹ رکھتے ہیں حتی کہ ان کے گھر سے آگ بھی نہیں ۔لیتے جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہرنا پاکی کو جلا کر پاک کر ویتی ہے ان کے خیال میں مسلمانوں کے چولیے کی آگ بھی نایاک ہے۔
- البیرونی کے خیال میں اس وقت کی اہم ترین ریاستیں کشمیرُ سندھ مالوہ اور قنوج مقیس بیا کثر آپس میں لڑتی بجرتی رہتی تھیں۔
- 6- معاشرہ سخت گیر ذات پات میں بٹا ہوا تھا۔ برہموں کو بے انتہا مراعات حاصل مصل اور انہیں کی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جاسکتی تھی۔
  - 7- کیپن کی شاوی کا عام رواج تھا اس کی خرابیاں اس نے تعصیل سے بیان کی ہیں۔
- 8- عوام سینکروں فتم کے دیوی دیوتاؤں کو بوجتے تھے لیکن تعلیم یافتہ اور روثن خیال طیقہ ایک غدا پر یقین رکھتا تھا:
- (ایک اور ابدی ابنیر آغاز و انجام کے فاعل مخار قاور مطلق عقل کل زند و زندگی بخش ماکم منتقیم")
- 9- سائنس دان نہ بی تعقبات کے ماتحت رہ کرسوچے ہیں۔ مثلاً زمین کی شکل اور دوسری جغرافیائی تفصیلات جو نہ بہا بیان کی گئی ہیں۔ ان کوسائنسی صداقتوں پر جو ہندو سائنس دانوں نے معلوم کر لی تفیس ترجج دی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو کہ زمین ایک گھومتا ہوا گولہ ہے نہ بہی عقائد کے مطابق ماہرین نجوم نے گول مول کر کے بیان کیا ہے۔ عام لوگ اپنے معاملات میں اجرام فلکی کے ماہرین پر بحروسہ کرتے جے اور وہ ماہرین انہیں کوئی سائنسی حقائق بتانے کی بجائے افسانہ اورحقیقت کا ملغویہ بیان کرتے ہے۔
- -10 ذات پات کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی نے لکھا ہے کہ چار ذاتوں سے بیچے پینی شودروں سے بیچے کی ذات کے لوگ تھے۔ ان کے آٹھ سکھ تھے جن میں 1 دھونی 2 موچی 3 مداری 4 ٹوکریاں بنانے والے (ملی) 5 ملاح 6 مجیرے 7 شکاری اور 8 جولا ہے شامل تھے۔ ان کے خیال میں یہ تایاک

159

-11

شاعرانه انصاف بھی تھے۔

تنے کیونکہ یہ ایک برہمن عورت اور شودر مرد کے غیر قانونی ملاپ سے پیدا ہوئے سے ہندہ ہوئے سے ہندہ ہوئے سے ہندہ وک کو ان سے کمی قسم کا سابی رابطہ رکھنے اور شادی بیاہ کی ممانعت تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ کہاس پیدا کرنے والے ملک میں کہاس سے وابستہ کاریگر ساج سے باہر تھے اور ذات کے سب سے ٹیلے درجے پر تھے۔ اگر حکمرانوں کے فلفیانہ افلاس کا یہ عالم تھا تو پھر ان کے لئے محمود غزنوی کے حملے تاریخ کا

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اُن کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ان کے جیسی کوئی قوم نہیں ان کے باوشاہوں جیسا کوئی بادشاہ نہیں ان کے مذہب جیسا کوئی فرمب نہیں۔ ان کی سائنس جیسی کوئی سائنس نہیں۔ وہ مغرور ہیں احتقانہ طور پر متکبر ہیں اینے اوپر تازاں اور جذبہء دلچیں سے عاری فطرتا وہ معلومات کو دوسروں تک منطل کرنے میں کنجوں ہیں۔ دوسری ذاتوں سے اپنام کو چھپا کر رہے میں کنجوں ہیں۔ دوسری ذاتوں سے اپنام کرتے ہیں۔ ہوسری ذاتوں سے اپنام کرتے ہیں۔

اس سے صاف نظر آتا ہے کہ حکر ان طبقات اور عوام میں بے انتہا فاجلہ ہے جو کہ نا قابل عبور ہے او نچے طبقات خود تو ایک خدا کو مانتے تھے جس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پیغام ان تک بہتی چکا تھا اور وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں ہے آگاہ تھے لیکن عوام کی ڈس انظر میشن اس حد تک بھیلا رکھی تھی کہ وہ اپنے حکر انوں کی عظمت کے علاوہ کس چیز سے آگاہ ہی نہیں سے حکر ان عوام سے دور غیر ملکی حملوں سے حفاظت کے پیش نظر قلعوں میں رہجے تھے کیونکہ ہاجی کنٹرول کے ادارے پرانے تھے (دیوداسیوں والے مندر) جب کہ ساجی رشحے کیونکہ ہاجی کنٹرول کے ادارے پرانے تھے (دیوداسیوں والے مندر) جب کہ ساجی رشحے بن چکے تھے (فیوڈل) لہذا ساج پر حکر انوں کی گرفت کمزور رہی ہوگی۔ نتیجہ ظاہر ہے ۔ البیرونی نے سلطان محمود غزن کی کی ہندوستان میں اندھا دھند بت تھئی پر بھی تھید کی ہے اور کہا کہ جب امیر معاویہ کی و جیں 73 - 672ء میں سلی کی فتح کے بعد سونے کے بت ہے اور کہا کہ جب امیر معاویہ کی و جیں 73 - 672ء میں سلی کی فتح کے بعد سونے کے بت نے کر آئیں جن پر ہیرے جڑے ہوئے تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ آئیں سندھ میں فروخت کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے اس مسئلے پر غربی سے زیادہ معاشی پہلوغور کیا تھا۔

### باب 7

# سلطان محمود غزنوی کی سیرت و کر دار

مؤرخ ابن خلدون نے سلطان محود غزنوی کی کشورستانی اور حکر انی کی داستانیں اس خوبی سے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں کہ کوئی اہم واقعہ فروگذاشت نہیں ہونے پایا لیکن خاندانی حالات اور دوسرے واقعات پر کچھ روشی نہیں ڈالی اس لیے ان کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔

سلطان محود غرنوی فارس کے آخری بادشاہ یزدوجرد کی نسل سے تھا۔ ابوالقاسم حمادی نے تاریخ مجدول میں لکھا ہے کہ''امیر بہتگین بادشاہ یزدوجرد کی نسل سے تھا جس دفت زمانہ و فلافت (امیر الموثین عثان رضی اللہ عنہ) میں یزدوجرد مقام مرد میں ایک چکی پیٹے والے کے مکان میں مارا گیا۔ اس کے اہل وعیال اور خاندان والے بحال پریشان ترکستان چلے آئے اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے ان سے اور ترکوں سے باہم رشتہ داریاں اور قرابت پیدا ہوگی اور دو چار پشت کے بعد علم و دولت مفقود ہونے کی وجہ سے ترک کے اور قرابت پیدا ہوگی اور دو چار پشت کے بعد علم و دولت مفقود ہونے کی وجہ سے ترک کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک مدت تک ان اطراف میں ان کے عالی شان مکانات ان کے بزگول کے نام کو زندہ کیے ہوئے تھے اس کا سلسہ نسب یزدجرد تک اس طور سے پنچتا بزرگول کے نام کو زندہ کیے ہوئے تھے اس کا سلسلہ نسب یزدجرد تک اس طور سے پنچتا ہے۔''دمجمہ بن مجن قرائرسان بن قرائمت بن قرائمت بن قرائمت بن فیروز بن فیروز بن

ابوالفصل حسن بیبی نے تاریخ ناصری میں بردایت سلطان محود غزنوی تحریکیا ہے کہ سلطان محود غزنوی تحریکیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے باپ امیر سبتگین سے روایت کی ہے کہ سبتگین کے باپ کو قرا بحکم کہتے تھے اصلی نام جوق تھا غوغا اور بحکم لغت ترکی میں متحد المعنی ہیں قرا بحکم کے معنی سیاہ غوغا ہیں ترکستان میں جہال کہیں جوق کا نام من پاتے تھے اس کی شجاعت و مردانگی کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوڑا تھا۔

تاریخ منہائی السرائی جرجانی میں لکھا ہے کہ نفر حاجی نامی آیک سوداگر نے امیر سبکتین کو سبکتین کو ترکستان سے بخارا لا کر امیر البیکسین کے ہاتھ فروخت کیا' امیر البیکسین کو دیکھتے ہی تار گیا کہ یہ بڑا ہونہار لاکا ہے اس کی بلند پیٹانی سے بچپن کے باوجود بڑائی کے آثار نمایاں جیں اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ تھوڑ نے دنوں کے بعد پیٹکاری سے لشکر غرنی کی سرداری پر مامور کیا گیا رفتہ رفتہ البیکسین کی ناک کا بال بن گیا اور سیاہ وسفید کرنے کا مالک ہوگیا۔

سبتگین در حقیقت غلام نہ تھا بلکہ یزدوجرد بادشاہ فارس کی نسل سے تھا۔ جس وقت یزدوجرد مقام مرو میں ایک چک چینے والے کے مکان میں عہد خلافت امیر الموشین عثان میں مارا گیا۔ اس کی اولاد اور خاندان والے ترکتان میں جا کر روپوش ہوئے اور ترکون سے حسب ضرورت رشتہ قرابت پیدا کیا۔ دولت وحکومت تو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکی مختی علم بھی جاتا رہا اور چارنسلوں کے بعد ترک کہلائے جانے گئے۔

محمود غزنوی کے غلام نہ ہونے کی بہت بڑی اور قوی دلیل یہ ہے کہ انگریز مؤرخوں فی اسے غلاموں کے ساتھ کوئی الی جدردی نہ تھی کے اسے غلاموں کے سلسلہ محکومت میں نہیں لکھا ان سے علیحدہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔
کہ جس سے بیمحمود غزنوی کوسلسلہ عکمرانان وغلامان سے علیحدہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔

عربی تاریخیں صرف اس قدر لکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ محمود غرنوی کا باپ سکتگین امیر الچنگین کا غلام تھا۔ بیعبارت اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اس سے بید نہیں معلوم ہوتا کہ سکتگین کس ملک سے کس زمانے میں اور کس جہاد میں غازیانِ اسلام کمیں معلوم ہوتا کہ سکتگین کس ملک سے کس زمانے میں اور کس جہاد میں غازیانِ اسلام کے ہاتھ آیا اور جب بیدامر پابیہ وجوت تک نہ کہتے سکا تو محمود غرنوی کو غلام کہنا نہایت دیدہ دلیری اور ناانسانی ہے۔

قرون سابقہ ہمیں غلای کے دو ہی طریقے تھے۔ ایک بید کہ جہاد کے ذریعے سے جولوگ کا فرستان سے قید ہو کے آتے تھے اور غازیانِ اسلام انہیں بھر ورت فرید و فروخت کرلیا کر سیاح یا مسافر تجارت پیشہ اصحاب کرلیا کرتے تھے دوسرے بید کہ غیر اجنبی ممالک سے اکثر سیاح یا مسافر تجارت پیشہ اصحاب اکا دکا چلنے والوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور انہیں ممالک اسلامیہ میں لاکر سربازار فروخت کیا کرتے تھے اول الذکر اصلی اور واقعی غلام کہے جانے کے مستحق ہیں۔ غلامی کی دوسری صورت میں وافل ہو جاتے صورت میں وافل ہو جاتے

یں۔ ہاجرہ علیہ السلام کون تھیں؟ اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ آئیں، حینی ساوات کی ماں کہاں تھیں اور فکر حسین علیہ اسلام کے ہاتھ لگیں۔ ام المونین ماریہ بنت شمعون قبطیہ کون تھیں اور کہاں ہے آئی تھیں؟ زید بن حارثہ قبائل یمن کے کس قبیلہ سے تھے جن سے زینب بنت جش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوٹی زاد بہن منسوب تھیں۔ اس غلامی کی کراہت رفع کرنے کی غرض سے آپ نے اس تروی کومناسب سمجھا۔ ان سب واقعات سے قطع نظر کر لینے پر بیدام وجن نشین ہوتا ہے کہ ان ونوں بردہ فروش کا بازار گرم تھا اور بردوجرد بادشاہ فارس کے خانمان کی بنای و بربادی پورے طور سے ہو چی تھی ممکن ہے کی جو تھی تھی ممکن ہے کسی خض نے سبتھین کوآ وارہ و پریشان پاکر پرورش و پرواخت کی ہوئی تھی ممکن ہے کسی خوش نے سبتھین کو الچکلین کا مملوک کلھتے آئے ورنہ اور کوئی وجہ غلام کی خانمان سے امیر سبتھین کے خانمان کے دامن عزت پروھے نہیں لگ سکا۔

فردوی شاعر نے شاہنامہ میں محمود غرنوی پر جو چوٹ کی ہے اس سے محمود غرنوی پر جو چوٹ کی ہے اس سے محمود غرنوی پر خلامی کا دھبہ نہیں لگ سکتا۔ فردوی شاعر تھا اور موّر خ نہ تھا اس کا شاہنامہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے۔ شعراء کا جمیشہ سے بھی دستور چلا آتا ہے کہ جب انہیں خلاف تو تع کامیابی نہ ہوتی تو امراء روساء اور سلاطین عظام کی جو پر کمربستہ ہو جاتے ہیں چنانچہ فردوی کو بھی اس امر نے محمود غرنوی کی جو پر آمادہ کیا ہے اصل تو یہ ہے کہ کوئی میں چنانچہ فردوی کو بھی اس امر نے محمود غرنوی کی جی نہیں ہے ایک اعتباری امر ہے تمام کمی نوع انسان ایک جی اور اسلام نے آزادی وغلامی کا بردہ بی الخما دیا ہے کل مومن اخوۃ اس کے بہت برے اور مضبوط اصول میں داخل ہے۔

دسویں محرم 1<u>36ھ</u>شب پنجشنبہ میں امیر بہتلین کی حکومت کے ساتویں سال مقام غرنی میں محمود غرنوی پیدا ہوا۔

تاریخ منہاج السراج جرجانی میں لکھا ہے کہ جس شب محمود غرنوی بیدا ہوا اُسی شب میں چند ساعت پیشتر امیر سبتگین نے خواب دیکھا تھا کہ مکان کے آتندان سے ایک برا درخت پیدا ہوا ہے کہ جس کے سابہ میں ایک عالم بیٹے سکتا ہے فوراً آتکھیں کھل گئیں' تعبیر کی فکر میں تھا کہ کل سرائے شابی سے بی خبر آئی کہ مشکوے معلیٰ میں شنرادہ بلندا قبال پیدا ہوا ہے۔ امیر سبتگین نے اس مولود مسعود کا نام محمود غرنوی رکھا۔ زمانہ زیادہ گزرنے نہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پایا تھا کہ میمحود غزنوی الابتداء مسعود الائتبا ظاہر ہوا۔

محمود غزنوی کے عبد طفلی کے حالات کچھ ایس تاریکی میں یوے ہوئے ہیں کہ جن سے کوئی نتیجہ خیز امرمعلوم نہیں ہوتا۔اس وجہ سے اس کی تعلیم وتربیت کے واقعات 'علم و فعنل حاصل کرنے کے حالات بالنعصیل لکھنا ذرا دشوار نظر آتا ہے۔ محمود غزنوی جس طرح كشورستان ملك ميراور ايك نامور فالتح تها اس طرح علم وفضل مين بهى يكتائ زمانه تها مؤلف جواہر معدید نے جوفقہائے حفید کے حالات کی ایک متند اور کتاب ہے محمود غرنوی کو فقہاء میں شار کیا ہے اس کے علاوہ خود اس کی تصنیف کی ہوئی فقہ کی ایک کتاب موجود ہے غزنی میں اس نے ایک عظیم الثان یو نیورٹی قائم کی تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا کتب خاند بھی تھا تایاب تایاب کتابیں انتہائی جبتی سے مہیا کی می تھیں۔ای کتب خاند میں عالب خانہ بھی تھا' زماند کی ناور چیزیں اس میں موجود تھیں ملک کے جو بدے بدے مشاہیر علم وفن تے وہ سب اس کے درباری تے امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک جویی نے اپنی کتاب مغیث الخلق فی اختیار الاحق میں لکھا ہے کہ سلطان محود غرنوی علم حدیث کا بے حد شائق تھا شب کے وقت اس کے دربار میں علاء حدیث جمع ہوتے اور احادیث کی ساعت وقر اُت كرتے تھے محمود غرنوى بھى ايك كوشه ميں بيشا ہوا حديثيں سناكرتا جے نہ بجستا اس كے معنى وريافت كرتا جاتا تفاله ندمها يبلح حنى تها بعد كوشافعي المذبب موهميا تهاله علامه قفال مزوري نے نداق اور لطیفہ کے بیرائے میں تبدیل ندہب کی تحریک کی تھی۔'' فن شاء الاطلاع علیما فليرجع الى ابن خلكان ـ''

محود غرنوی کے (تخت پر متمکن ہونے کے بعد کی شاہانہ فقوعات اور معرکہ آرائیوں کی دلچیپ داستان آپ پڑھ چکے ہیں۔) اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ زمانہ ء شغرادگ میں جو نمایاں کارنا ہے سرانجام دیئے جس سے اس کی مردائلی و دلیری کا ثبوت ماتا ہے وہ ملتان کی لڑائی ہے بہی سبب تھا کہ اسے اپنے باپ کی زندگی میں ہی امیر نوح سامانی کے دربار سے سیف الدولہ کا خطاب مل گیا تھا۔

امیر سبکتین کے زمانہ عکومت میں راجہ بے پال والی لا مور اور ملتان نے اسلامی شہروں پر جواس کی سرحد مملکت سے ملے موے تھے تخت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا۔ امیر سبکتین کواس کی اطلاع موئی تو اس نے لشکر فراہم کر کے راجہ جے پال کی موشالی کی اور وہاں سے کوچ کیا۔ اِس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود غرنوی بھی ہمرکاب تھامحمود غرنوی نے موقع جنگ میں بہت بڑے نمایاں کام کیے جس سے اس کی ہر دلعزیزی اور مرداگی کا سکہ بیٹے گیا۔
محمود غرنوی چیبیں برس کی عمر میں امیر سکتگین کی وفات کے بعد 387ھ میں تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اس نے اپنے زمانہ عکومت میں اس قدرعلم وفضل کو جمع کیا تھا کہ اس حکومت پر متمکن ہوا۔ اس نے اپنے زمانہ عکومت میں اس قدرعلم وفضل کو جمع کیا تھا کہ اس مجلدات ابوافضل اس پر کائی روشی ڈال رہے ہیں۔ ایسے عالی حوسلہ بلند خیال سلطان کی محلدات ابوافضل اس پر کائی روشی ڈال رہے ہیں۔ ایسے عالی حوسلہ بلند خیال سلطان کی کا در بارعلاء ' فضلاء ' شعراء اور اہل علم و کمال سے خالی نظر آتا۔ ابور یجان البیرونی جے متعقد کا در بارعلاء ' فضلاء ' شعراء اور اہل علم و کمال سے خالی نظر آتا۔ ابور یجان البیرونی جے متعقد کو وان میں مہارت کلی حاصل تھی اور ابوعلی سینا کا ہم یا بیہ و ہمسر تھا ' محمود غرنوی ہی کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ محمود غرنوی نے ابوعلی سینا کو بھی اپنے خوا نگ کرم پر دعوت خوان کرم سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ محمود غرنوی نے ابوعلی سینا کو بھی اپنے خوا نگ کرم پر دعوت خوان کرن سے سہرہ ور بیا بہرہ باب نہیں ہو سکا۔ شاعری کا ایک مستقل محکمہ قائم تھا عضری نے سبعہ دی اسدی خوادی ' فرددی ' فرددی ' فرددی ' فرددی ' فردوی ' فرخی اور منوچ کی محمود غرنوی کے آسان خن کے سبعہ ستارے تھے۔

منجملہ ان الزامات کے جومحود غزنوی کے دامنگ فطرت پر لگائے جاتے ہیں ایک الزام شراب خوری کا ہے جے مؤلف شعر العجم (شیلی) کے پاکیزہ خیالات کا نوتھنیف واقعہ کہنا چاہیے حالانکہ محمود غزنوی کی صحبتیں سلاطین عشرت پیند کی طرح مہ و جام سے آ راستہ نہیں کی جاتی تھیں اس کی صحبت دنیاوی کٹافتوں گویوں 'لونڈیوں اور منخروں سے بالکل پاکستی میں نے عرب کے سوا اس کی سوائح غیر قوموں کی زبانوں سے بھی سی ہے۔ کسی مؤرخ نے شراب خوری اور فسق و فجور کی اس کی طرف نسبت نہیں کی۔ صاحب شعر الحجم نے محمود غزنوی کی شراب خوری اور بدستی کا ایک جیرت آئینر واقعہ لکھ کر اس کے دامن غزت پر بدتما دھبہ ڈالا ہے۔ غیر قوموں اور متعصب مورخوں نے بھی ان پرشراب خوری کا الزام نہیں بلکہ متق پر ہیزگار علم وفضل کا قدردان 'عہد واقر ارکا پابند اور اسلام کا ایک جوشیلا سپاہی لکھا ہے۔

' شعرالعجم (ص 62) میں لکھا ہے: ''سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے جو محبت تھی اگر چہ صد سے زیادہ تھی گمر اس میں ہوں کا شائبہ نہ تھا۔ ایک دن بزم عیش میں بادہ و جام کا دور تفامحود غزنوی خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کر ست ہوگیا اس حالت میں ایاز پر نظر پڑی اس کی شکن درشکن رئفیں چرہ پر بھری ہوئی تقییں محمود غزنوی نے بے اختیار اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے لیکن فوراً سنجل گیا اور جوش و تقویٰ میں آ کر ایاز کو تھم دیا کہ رنفیں کاٹ کررکھ دی ایاز نے فوراً تھم کی تعمیل کی۔''

اس عبارت سے چند باتیں الی ظاہر ہوتی ہیں جن کا در حقیقت خارج میں کوئی وجود نہ تھا بلکہ محض وجنی اور تصنیف کردہ ایک معتکہ خیز واقعہ ہے۔

ایک بیہ ہے کہ محدود غرنوی کی مجلس میں روزانہ بادہ و جام کا دور چلا کرتا تھا ادر اسے مدنوثی کی عادت بد پڑی ہوئی تھی۔ (جیبا' فقرہ ''محدود غرنوی خلاف عادت معمولی سے زیادہ پی کر بدمست ہوگیا'' سے ظاہر ہوتا ہے۔)

دوسرے بید کہ اُسی حالت بدستی میں ایاز پرنظر پڑی اور اس کی شکن ورشکن زلفیں چرہ پر پڑی ہوئی د کھے کر محمود غرنوی کا دل قابو ہے نکل گیا اور ہوا و ہوس کا شکار ہو کر ایاز کے گئے میں ہاتھ ڈال دیے۔'' استغفر اللہ کیا ہے بنیاد الزام ہے جس کے تصور ہے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ محمود غرنوی شراب خوری اور اس پر طرہ سے کہ ارتکاب خلاف وضع فطرت کی طرف میلان ۔ عام قاعدہ ہے کہ انسان جن افعال کے ارتکاب کا حالت ہوش میں عادی اور خوگر موتا ہے انہیں افعال کی جانب اے بدستی اور نشہ کے وقت تحریک پیدا ہوتی ہے فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ حالت ہوش میں معمولی تحریک ہوتی ہے اور بدستی ونشہ میں توی اور پوری تحریک بلاکمی تجاب کے ہوتی ہے۔

امر اوّل کے جوت کے لئے مولف شعرالیم 'یاسی اورمورٹ کا صرف لکھ دیتا کانی نہ ہوگا جوصد یوں بعد پیدا ہوا ہو بلکدالی روایات کے پیش کرنے کے لیے بہ لازم ہوگا کہ ان کے راوی محمود غرنوی کے زمانے میں اور اس کی زم عیش میں شریک لطف صحبت رہے ہوں۔ اب دیکنا بہ ہے کہ مولف شعرالیم نے بیروایت کہاں سے لی ہے اور اس کا راوی کون ہے؟ مولف شعرالیم نے کسی معروف ومتند کا تو کا کسی مجمول الحال کتاب کا بھی راوی کون ہے؟ مولف شعرالیم نے کسی معروف ومتند کا تو کا کسی مجمول الحال کتاب کا بھی حالت داور نہ کسی راوی کی طرف اس واقعہ کی روایت کو منسوب کیا ہے۔ الی حالت میں اس واقعہ مجمولہ پرجس قدر صدافت اور راست بیانی کی روشی پڑتی ہے وہ ارباب عقل و دائش اور اصحاب تو ارباب عقل و دائش اور اصحاب تو ارباب میں بھی بہ

نہیں ملے گا کہ محمود غزنوی مدنوش کا عادی تھا یا اس کی صحبت میں بادہ و جام کا دور چلا کرتا تھا۔ اور جب بیدامر پابیہ مجبوت کوئیس پہنچ سکتا تو معمول سے زیادہ پی کر بدست ہو جانا چہ معنی دارد۔ (بن هلدادِ فعراءً مُبین۔)

دوسری شے کا عدم و وجود کہلی شے کے عدم و وجود پر موقوف ہے اور جب کہلی ہے کے عدم اور جہد کہا ہوالمقصود۔) بات کا جوت کمکن نہیں تو دوسری کا وجود خود بخو دختم ہو جاتا ہے۔ (وہلدا ہوالمقصود۔)

امرسوم عجیب مطحکہ خیز ہے حالت بدستی میں محمود غرنوی کا سنجل جانا۔ جوثِ تقویٰ میں آ کر ظانب شرع حرکت کا احساس کرنا اور ایاز کی زلفوں کے کا شخ کا تھم دینا بالکل ظانب قیاس اور دوراز عقل کا واقعہ ہے محمود غرنوی دو حال سے خالی نہ تھا یا ہے کہ وہ ایک خلاف ہا تا کہ تھا یا ہے کہ وہ ایک مقل خلاف ہا تا کہ تھا یا ہے کہ وہ کی برم عیش میں بادہ وجام کا دور چلنا محالات میں سے ہے۔ متقی مسلمان کا بادہ پائی سے کی برم عیش میں بادہ وجام کا دور چلنا محالات میں سے ہے۔ متقی مسلمان کا بادہ پائی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہ متقی نہ تھا تو حالت بدستی میں جوش تقویٰ میں آنا ایسی حمرت انگیز کر ایت ہے جو بادہ خواروں یا مجذوبوں کی برے نیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ تقویٰ خداوندی اور شراب خوری سجان اللہ کیا اجتماع الصدین ہے۔ شاید مؤلف شعراحیم نے تقویٰ کے پچھاور معنی لیے ہیں۔

بغرض محال اگر محمود غرنوی کو بحالت بدستی جوشِ تقوی پیدا بی ہوگیا تھا تو شراب نوشی ترک کر دیتا جو ام الخبائث کہلاتی ہے یا اپنے ہاتھ کٹوا ڈالٹا۔غریب ایاز کی زلفوں نے کیا کیا تھا جو کچھ بھی ہوا خلاف شرع حرکت سرزد ہوئی وہ شراب کی جہے یا اس کی طبیعت کے جوش کے سبب سے ایاز کی زلفوں کے کاشنے کا تھم دیتا سراسر بے انصافی اورظلم ہے۔

تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ''سلطان محود غرنوی بادشاہ ہے ''بود کہ باصاف سعادت د بنی و ونیادی فائز گردیدہ وصیت عدالت وجہاں بانی و آ واز شجاعت و کشورستانی از ایوان کیوان ورگز رانیدہ و بمیامن اجتہاد ورامرغز ااعلام مرتفع ساختہ و اساس ارباب ظلام برانداختہ'' اشینلی لین بول میڈول انڈیا چیڑ دوم صفحہ 14 لغایت 33) میں لکھتا ہے''محود غزنوی میں اس کے باپ کی طرح چستی چالائی مستعدی' مردائلی کی تمام صفیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات بیتی کہ وہ کسی وقت اپنے آپ کو بیکارنہیں رکھتا تھا اس کے خیالات عالی سے مزاج کا جوشیلا تھا' اسلای جوش اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا

تھا۔ یہی صفت اس کی کل صفات کی محرک اور ان میں برتی قوت پیدا کرنے والی تھی وہ ایک پر جوش مسلمان تھا۔ وشمنانِ اسلام اور کفار کی لڑائیوں کی حالت میں بھی جس وقت اے فرصت مل جاتی تھی تو تزکیہ ونفس کے خیال ہے قرآن مجید لکھا کرتا تھا گویا وہ اپنی زندگی کا ایک لحہ بھی بے کار اور ضائع نہیں جانے دیتا تھا۔

دربار خلافت بغداد ہے اسے غزنی اور خراسان کی سند امارت بھی عطا ہوئی تھی۔
اس خوثی اور کامیابی پر اس نے سے تدبیر کی کہ ہرسال کفار ہند پر جہاد کروں گا جس کا ایفا تا
زندگی کرتا رہا۔ محود غزنوی ظالم نہ تھا۔ وہ بلاوجہ خوریزی سے نفرت کرتا تھا' اپنے عہد و بیان
کا یابند تھا بدعہدی کے قریب نہ جاتا تھا۔

محود غزنوی جس طرح مسلمانوں میں سے سچائی فدا ترسی یا یہ جوش مسلمان ہونے کا نمونہ تھا وہیا ہی علم وفضل کی قدردانی میں اپنی مثال آپ تھا اس کا دربار علماء و فضل کم اللہ متبوضہ کے فضلاء اہل کمال سے بحرا رہتا تھا اگر نپولین نے پیرس کی آ رائتگی اپنے ممالک متبوضہ کا نامی گرامی صناعوں اور کاریگروں کی بنائی ہوئی چیزوں سے کی تھی تو محمود غزنوی نے اس سے کہیں زیادہ تحریف کا بیکام کیا کہ اس نے اپنے دربار ش تمام دنیا کے صناع اور اہل کمال کو لاکر جمع کر دیا تھا۔ علماء فضلاء شعراء اور جرفن کے اہل کمال سے اس کے دربار کوروئق دی گئی تھی۔ بیرونی کر ریاضی تاریخ اور شکرت کا بہت بوا عالم تھا۔ فاریابی فلفہ کا کویا معلم ٹائی تھا۔ بیری نامی شعراء اس کے داکیں با کیس کے مصاحب بیج جن یہ وہ مہربان رہتا تھا۔

اگر محمود غزنوی کو مال و دولت جمع کرنے والا اور حریص و لا لچی کہتا ہوں تو اس کے کہنے پر جمعے ضرور مجبور ہوتا پڑے گا کہ وہ مال و دولت اور روپید کے خرج کرنے کے مصارف سے بھی بخو بی واقف تھا۔وہ مال وزر کے خرج کرنے کے مواقع خوب جانا تھا کہ کس موقع پر کس قدر روپیر صرف کرنا جاہیے۔

محمود غرنوی ہرگز غیر مہذب وغیر تربیت یافتہ ندتھا وہ بہت بڑا سپائی اور بے حد دلیر شخص تھا۔ وہ د ماغی اور بدنی محنوں سے تمکناندتھا قدرت نے اسے ان تھک طبیعت دی محمی وہ ہروقت اپنی رعایا کی بہود و خوشحالی کی فکر میں رہتا تھا اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی تکلیفیں اٹھا تا تھا۔ محود غزنوی کا وزیرالسطنت لکھتا ہے کہ محبود غزنوی ایک بادشاہ انصاف پنئے کہ محبود غزنوی ایک بادشاہ انصاف پنئے و منصف مزاج وی علم علم وست رحیم رقیق القلب اور نہایت سی مسلمان تھا۔ اس کا نہم و باطن کیساں تھا۔ ظاہر داری اور تصنع سے بالکل علیحدہ تھا۔ وہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے نماز اواکرتا تھا۔

## شاهنامه اورمحمود غزنوى

ان الزامات میں جو بدنمائی کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے دامن خوبی پر لگائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ فردوی نے سلطان محمود غزنوی کی فرمائش سے شاہنامہ تھنیف کیا تھا اور سلطان محمود غزنوی نے ہرشعر کے صلہ میں ایک اشرفی دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن جب شاہنامہ تیار ہوا تو اشرفیوں کی جگہ روپے دلوائے۔ یہ روایت جس قدرمشہور ہے اُس قدر حقیقت سے دوز روشن کی طرح اس وایت کی خطعی ظاہر ہو جاتی ہے۔

اولا فردوی کوشاعری کا خداق ابتداء بی سے تھا۔ اس کے ساتھ بی شابان ایران کا ہم قوم لینی مجوی النسل بھی تھا اس نے اپنے صادید عجم کا نام رکھنے کی غرض سے اور اپنے فداق طبیعت کے اقتفاء سے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیاد والی جیسا کہ دیاچہ میں لکھتا ہے:۔ همی خواهم از داد گریک خدائے کہ چندان بمانم یہ کیتی بجائے کہ ایں نامہء شہریارانِ پیش به پیوندم ازخوب گفتار خولیش ب رقح بردم وری سال سی عجم زنده کر دم بدیں یاری شد از مفتِ من نام شال زنده دار ہمہ مردہ از روزگارِ دراز سراس بمه زنده کر دم بنام چوعیسیٔ من این مردگال را تمام انیا فردوی نے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیاد اپنے وطن طوس میں ڈائی تھی اور بہت سا حصة و بي لكها عميا ميرت الن دعوے كى تائيداس روايت سے ہوتى ہے كه جب فرووى نے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیاد والی اس وقت اسے شاہان فارس کے تاریخی سرمایہ کی ضرورت متی حسن اتفاق سے فرودی ہی کے وطن میں ایک محف کے پاس بیسر مابیموجود تھا اور وہ فردوی کا دوست بھی تھا۔ اس نے فردوی کے ارادے سے مطلع ہوکر تاریخ کا سارا سرمایہ فردوی کو لا کر وے دیا۔ چنانچہ فردوی اس واقعہ کو دیباچہ میں اس طور سے بیان کرتا ہے:۔ بہ شہر کے مہریال دوست کو تو گفتی کہ بامن بیک پوست بود مرا گفت خوب آمد ایں رائے تو بہ بیکی خرامد گر باغ تو نوعی؟ نوشتہ من ایں نامہ پہلوی بہ بیش تو آرام گر نفوی؟ شو ایں نامہ خسران بازگو نے بدیں جوئے زد میہمال آبروئے چوآ ورد ایں نامہ نزدیک من برا فروخت ایں جان تاریک من عالم یہ شاہنامہ کی بنیاد کھھھے میں ڈائ گئ تھی اگر چداس کا بین جوت کہیں سے نہیں ما لیکن خاتمہ کے شعر سے تابت ہوتا ہے کہ شاہنامہ کی تصنیف بین جوت کہیں کی پہلے کے فردوی تصریح کرتا ہے۔

ز ہجرت شدہ بی ہشاد بار کہ مفتم من ایں نامہ شہریار پانچ کوای میں ضرب دینے سے چارسو ہوتے ہیں پھرساتھ ہی اس کے اس کی

بھی تفریج کرتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف میں پینیٹس سال صرف ہوئے۔ میں میں میں میں است

ی و ج سال ازمرائے سین بے رہ ج بات ہردم بامید سین ج باری ہورہ بامید سین ج باری ہے 365 ہاتی رہ جاتے ہیں بس بہی 365ھ مثابامہ کے آغاز تصنیف کا زمانہ بجھنا چاہیے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی تخت نشین ہوا۔ اس بناء پر سلطان محمود غزنوی کی تخت نشین سے بائیس سال پیشتر شاہنامہ کی تصنیف کی بنیاد پڑ چکی تھی لہذا ہے کہنا کہ شاہنامہ سلطان محمود غزنوی کی فرائش سے تصنیف کیا گیا محصل لغواور بے بنیاد ہے باتی رہا ہے امر کہ فردوی نے سلطان محمود غزنوی کے غزنوی کے تخت آ را ہونے کے بعد بنظر قدر افزائی شاہنامہ کوشاہی دربار میں چش کیا ہو میں اسے تشامیم کرتا ہوں جیسا کہ تیمرے دفتر کے دیکھنے ہے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر اسے تندی کے شعار نقل کے ہیں اس کے خاتمہ پر تحریر کرتا ہے۔

من ایں نامہ فرخ گرفتم بہ قال ہمی رنج مردم بہ بسیار سال ندیدم صد افراز بخشدہ بہ گاہ کیاں برشیتدہ کن راگہداستم سال بیست بدال تا سزا وار ایں گئے کیست جہال دار محمود بافر وجود کہ اورا کند ماہ و کیوال سجود بافر معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار ہیں جینچنے

Vivere KilaboSunnatuoja

170

ہے میں سال بیشتر شاہنامہ کا بنیادی پتر رکھ دیا گیا تھا اور اس عمارت کا زیادہ حصہ تقییر ہو چکا تھا کیونکہ پینیٹس سال ہی زمانہ تصنیف ہے بھر اس واقعہ کی خود فردوی کے کلام سے تر دید ہو گئی تو میں اس امر کی تر دید سے باز نہیں آ سکتا کہ سلطان محمود غر نوی نے فردوی کے اعجاز بیان کی قدر ندکی اور فردوی کے شیعہ بن سے اشرفیوں کے بجائے روپے ولوائے بیالمی تاریخ کا ایک ناگوار واقعہ ہے۔

میں اس واقعہ کوسلطان محمود غرانوی کے ساتھ سنسوب کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ محمود غرانوی کے دربار میں ہندو عیسائی یہودی ہر ملت کے اہل کمال موجود تھے بہت سے شیعہ علاء وفضلاء بھی اس کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ ابور یحان البیرونی تھلم کھلا شیعہ تھا۔ خودمحمود غرانوی نے آھے بلا بھیجا تھا۔

انبی واقعات کے معمن میں مختلف طریقوں سے ایک رنگ آمیزی سے بھی کی جاتی ہے کہ سلطان محمود غرنوی کو ایک مدت کے بعد جب اپنے کیے پر ندامت ہوئی تو ساٹھ ہزار اشرفیال فردوی کے پاس روانہ کیس۔ فردوی اس وقت طوس میں تھا لیکن اتفاق سے شہر کے ایک دروازہ سے جس کا نام درود بارتھا صلہ پہنچا ادھر دوسرے وروازہ سے فردوی کا جنازہ لکلا۔ فردوی کی صرف ایک لڑکی تھی لڑکا کوئی نہ تھا شاہی صلہ اس کی خدمت میں پیش کیا

فردوی کی صرف ایک لڑکی تھی لڑکا کوئی نہ تھا شاہی صله اس کی خدمت میں پیش کیا عمیا لیکن اس بلند ہمت لڑکی نے اس خیال ہے کہ میرا باپ اس حسرت ہے مراہے صلہ قبول نہ کیا سلطان محمود غزنوی کو اطلاع دی گئی تھم دیا کہ اشرفیاں واپس نہ لائی جائیں بلکہ اس سے فردوی کے نام پر ایکٹ کارواں سرائے بنائی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس واقعہ کی اصلیت کچھ نہیں ہے محض بے بنیاد قصہ ہے جس طرح سکندر نامہ میں دارا کامیّہ مقابل بجائے سکندر روی کے سکندر ذوالقر نین قرار دیا گیا اور سکندر ذوالقر نین کے سارے واقعات سکندر روی کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں ای طرح لبید شاعر اور امیر معاویہ کا واقعہ سلطان محمود غرنوی اور فردوی کے محلے منڈھ دیا گیا ہے۔ لبید عامری عرب جالجیّت کا ایک نامور شاعر تھا۔ جس کا قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر لئکا تھا کہ جے دعوی سخنوری ہو میدان میں آئے۔ فتح کمہ کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں قبیلہ عامر کے وفد (ڈیوٹیشن) کا سردار حاضر ہوا اور مشرف بہ اسلام ہو کو مدمت بابرکت میں رہنے لگا۔ کار جب آفیاب رسالت غروب ہوگیا تو مدینہ سے کوفہ چلا

آیا۔عهد فاروتی میں جہاں اورشعراء کی تخواجیں مقرر ہوئیں لبید کی بھی تخواہ تین سو درہم مقرر مو گئے۔ ذوالنورین عثال کا دورخلافت آیا تو انہوں نے وظیفہ سابق برسودرہم کا اضافہ کردیا۔ مرتضوي خلافت بين سوكا اوراضافه موا-غرض كهجد خلافت خليفه جهارم بين لبيدكو بالخج سو ورہم ملتے رہے جب علی مرتفی کے بعد معاویة میرشام نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی تو انہوں نے وہ رقم لبید کو پھیجی جو ذوالنورین عثال اے عہد خلافت میں ملا کرتی تھی لبید نے واپس کردیا معاویہ یہ سمجھ کدمقررہ وظیفہ کم کردینے کی وجہ سے لبید نے واپس کیا ہے یا فج سو کے بجائے چیسو درہم بھیجے۔ لیکن بدرقم اس وقت پنجی جب لبید شاعر کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازہ دفن کی طرف جا رہا تھا۔ لبید نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا تھا صرف ایک لڑکی تھی یہ شاہی و کیف اس او کی خدمت میں پیش کیا گیا لیکن اس کی عالی ظرفی اور بلند بمتی نے اسے کوارا ند کیا کہ جس چیز کواس کے باب نے جیتے جی ہاتھ نداگایا ہواور رد کر دیا ہواس کی لڑکی بسروچیم قبول کرے اور اس سے فائدہ اُٹھائے۔ چونکہ یہ واقعد کی دلچسپ صورت تھی اس وجہ ہے فاری کے تذکرہ نویسوں نے خدوخال درست کر کئے اور رنگ وروغن لگا کر اس تصویر کو فردوی کے ایوان عزت میں نصب کر دیا۔ میں اس واقعہ کی اس وجہ سے بھی تردید کرتا ہول كمسبب (لين بجائ اشرفيوں كروپيددينا) كاسباب ودلائل مختلف بيان كي جائے میں اور جب اسباب دونوں باہم مختلف ومتضاد ہوئے تو مجکم اذاتعارضا تسا قطا (جب دوو دلائل ایک دوسرے کے مختلف ہوں تو دونوں ولیلیں ساقط ہو جا سی گی) کوئی سبب اشرفیوں كى جكه رويد دين كاندر إ واذا فالسبب كات المسبب (اور جب سبب نبيل ربتا تومسب مجی جاتا رہتا ہے) اس کے علاوہ سوائے فاری تذکرہ نویسیوں کے کتب تواریخ عربیہ میں كہيں اس كا نام ونشان كك نہيں ہے۔

دیباچہ تو یہوں نے جنہیں واقعات کے غلط مسلط کر دینے کا خاص ملکہ حاصل ہے ایک طرفہ تماشا یہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی اور خلیفہ بغداد میں خط و کتابت سمرقند کی بابت ہوئی تھی اے کھینچ تان کر فردوی اور محمود غزنوی سے متعلق کر دیا ہے ۔ یہ بیس تفاوت رہ از کواست تابہ کیا

تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غر نوی نے ایک بار خلیفہ عمای قادر باللہ کی خدمت میں عرضداشت بھیجی کہ چونکہ اکثر بلاد خراسان میرے بھنہ تصرف میں میں اور

فلال فلال شهرول بر خلافت مآب قابض ہیں' بنظر سہولت انتظام مملکت ان شہروں کا اس خانہ زاد کوعنایت فرمائیں۔خلیفہ عباس نے اس درخواست کومنظور فرما کے فرمان شاہی بھیج ویا۔ دوبارہ سلطان محود غزنوی نے ای فتم کی درخواست سم فقد کی بابت بھیجی۔ ظیفد عباس درخواست دیکھتے ہی برہم ہو گیا لکھ بھیجا کہ''معاذ الله میں اس درخواست کومنظور نہ کروں گا اوراگرتم میری اجازت کے بغیراس طرف قدم بڑھاؤ کے تو میں تم پر دنیا کو تک کر دوں گا۔'' سلطان محمود غزنوی کے تیوراس جواب سے چڑھ گئے ایلی سے ترش رو ہوکر بولا۔ ' جا ظیفہ سے کہدرے کہ سمرفند کے نہ دینے کا خمیازہ نمرا ہوگا۔ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ہزار ہاتھی لے کر دارالخلافت بغداد پر چڑھ آؤں اور اسے ویران کر کے اس کی خاک ہاتھیوں پر بار کر کے غرنی لاؤل۔'' ایک مدت کے بعد در بار خلافت سے الیچی واپس آیا اور سلطان محمود غزنوی کو ایک خط سربمبر دیا۔خواجہ ابونصر روزنی نے کھولا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ك بعد الف الم ميم لكما موا تفا اورآخر من الحديثدرب العالمين و الصلاة على رسوله حمد اجھین تحریر تھا۔ سوائے اس کے اور پچھنہیں لکھا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے درباری امراء وزراء کا تب دنگ رہ گئے کسی کی مجھ میں ندآیا۔ ابو کر قہتانی نے جو ابھی کسی امتیازی درجہ برنبیں پیچا تھا عرض کی۔''چونکہ سلطان نے بغداد کی یامالی کی دھمکی دی تھی خلیفہ عبای نے سورۃ المه تراکیف فعل ربک باصحب الفیل کی طرف ی اشارہ کیا ہے کہ جو حال الله تعالى نے ابر ہما محاب فیل كاكيا تھا وى نتيجه (بغداد پر ہاتھيوں كى فوج كشى سے) تہارا و کھنے میں آئے گا۔'' سلطان محود غرنوی اس جواب سے بے صدمتاثر ہوا۔معدرت کا عریضه کما اور تحا کف و ہدایا کے ساتھ ایکی کورخصت کیا۔

مؤرفین نے اس واقعہ کی کانٹ چھانٹ کر کے بوں لکھا ہے کہ''فردوی غرنی سے نکل کر بحال پریشان ماڑ ندران ہوتا ہوا بغداد آ گیا۔ خلیفہ عباسی بردی عزت وقدر سے پیش آیا۔ فردوی نے عربی میں تھیدہ لکھ کر پیش کیا اور اہل بغداد کی فرمائش سے بیسف زلیا کھی۔ سلطان محمود غرنوی کو اس کی اطلاع ہوئی تو خلیفہ عباسی کولکھ کر بھیج دیا کہ فردوی کو یہاں پر بھیج دیجیے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے پامال کر ڈالوں گا۔ دربار خلافت سے بہال پر بھیج دیجیے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے پامال کر ڈالوں گا۔ دربار خلافت سے خط میں صرف تین حروف الف کلام میم لکھ کر آئے۔ مطلب سے تھا کہ تمہاری اس گتاخی کا نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا لیکن بیاتمام بے سردیا مزخرافات قصے ہیں۔ خوش نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا لیکن بیاتمام بے سردیا مزخرافات قصے ہیں۔ خوش

173

سلطان محود غرنوی کے عہدِ حکومت ہیں تین اشخاص عہدہ وزارت سے ممتاز ہوئے۔ سب سے پہلے ابوالعباس فضل بن احمد اسفرائی قلمدا تک وزارت کا مالک ہوا ہے ابتداء ہیں خاندان حکومت سامانی کا میر شخی تھا جب لمکوک سامانیہ کا آ قباب اقبال زوال پذیر ہوا تو امیر سبتیکین کے دربار میں عہدہ وزارت سے سرفراز ہوا۔ سبتیکین کے بعد سلطان محمود غرنوی نے اسے اس عہدہ پر بحال رکھا علوم وفنون عربیہ سے حض ناواقف تھا لیکن مہمات سلطنت و سیاست میں خداواو ملکہ رکھتا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں تکھا ہے کہ اس کی ناواقف تھا کیکن مہمات سلطان محمود غرفوی نے شاہی وفاتر میں زبان فاری رائج کی اور فرامین و احکام عربی کی جگہ سلطان محمود غرفوی نے شاہی وفاتر میں زبان فاری رائج کی اور فرامین و احکام عربی کی جگہ فاری میں تحریر کیے جانے کا تھم دیا۔ وس برس وزارت کرنے کے بعد معزول کیا گیا۔ اس کا باپ عبد حکومت امیر سبتیں میں بست میں مال گزاری وصول کرنے پر مامور تھا کیکن امیر سبتین نے بددیانتی کے الزام میں ماخوذ کر کے جیل میں زال دیا تھا۔ عوام الناس میں جومشہور ہے (کہ صن میمندی سلطان محمود غرفوی کے دربار میں رشبہ وزارت پر تھا) محض میں جومشہور ہے (کہ صن میمندی سلطان محمود غرفوی کے دربار میں رشبہ وزارت پر تھا) محض میں جومشہور ہے (کہ صن میمندی سلطان محمود غرفوی کے دربار میں رشبہ وزارت پر تھا) محض غلط ہے۔

احمد بن حسن مصندی نہایت تیز فہم منتظم اور خوش خط تھا ابتداء میں محکمہ کتابت (سیکرٹری) کا افسر اعلیٰ تھا چند دن بعد سلطانی توجہات کی وجہ سے صوبہ خراسان کا حاکم خراج (ممبر بورڈ آف ریونیو) مقرر ہوا۔ جے کمال خوبی سے انجام دیا اور سلطان محمود غرنوی کی آنکھوں میں بے حدع یز ہو گیا۔ پھر جب فضل ابن احمد کی طرف سے سلطان محمود غرنوی کوکشیدگی پیدا ہوئی تو قلمدان وزارت احمد بن حسن مصندی کے سرد کر دیا گیا۔ اٹھارہ سال وزارت کی۔ سیدسالار امیر التونیاش اور امیر علی خوبیثاوند کی دراندازی کی وجہ سے سلطان محمود غرنوی نے معزول کر کے قلعہ کانچر میں قید کر دیا۔ تیرہ سال قید کی مصبتیں جھیل کر عبد عکومت سلطان مسعود میں رہائی پائی اور دوبارہ رتبہ وزارت سے سرفراز ہوا۔ اور 104ھ میں انتقال کر گیا۔

سلطان محود غزنوی نے احمہ بن حسن میمند ، سی معزولی کے بعد حسن بن محمہ کو

وزارت کا عہدہ عطا کیا اور وہی آخری عہد حکومت سلطان تک عہدہ وزارت پر مامور رہا۔ عبیب السیر میں ان وزراء کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے ہیں۔ سلطان محمود غرنوی نے اپنی وفات کے وقت سات لڑکے چھوڑے۔ محمد تصر مسعود محمود غرنوی اساعیل اہراہیم اور عبدالرشید۔ ان میں سے محمد مسعود اور عبدالرشید تخت آ رائے حکومت ہوئے۔

174

سلطان محمود غزنوي كاعلمي دربار

محمود غرنوی اسلامی تاریخ کا گوہر شب چراغ ہے۔ وہ جس حیثیت سے فاتح اور کشورکشا تھا۔ اس حیثیت سے فاتح اور مصنف تھا۔ اس حیثیت سے علم دوست اور علم پر در بھی تھا۔ وہ خود عالم شاعر اور مصنف تھا۔ اس کے دربار میں فردوس سے شاعر البیرونی سے حکیم اس کے عبد کے علاء اور فضلاء کا جمع ربتا تھا۔ علم وفضل میں وہ کسی سے کم نہ تھا بلکہ متناز فرمانروا تھا۔ فاری اُس کی مادری سیبان تھی۔ عربی سے بھی واقف تھا۔ فقہ و صدیث اور تجم وعرب کی تاری میں پوری دستگاہ رکھتا تھا۔ اس کی حدیث دانی کے متعلق ابن فلکان کا بیان ہے:۔

وكان مولعا بعلم الحديث وهو سميع ويستفسر الاحاديث.

علم حدیث کا برا دلدادہ تھا اس کا ساع کرتا تھا اور اس کے متعلق علماء سے

سوالات كيا كرتا\_

ابن اميركا بيان ہے:۔

''وہ علاء اور اصحابِ کمال کا قدروان تھا۔ ان کا اعزاز واکرام اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا تھا۔ دور دور سے علاء آ کر اس کے ور بار میں جمع ہو گئے تھے جنہوں نے اس کے لئے کتابیں بھی تکھیں۔''

هيخ محى الدين عبدالقادر جوابرمغليه مِن لكهيت بين: \_

''سلطان محمود غزنوی ممتاز فضلاء میں تھا۔ فصاحت و بلاغت میں لگانہ نتا''

فينخ محى الدين عبدالقادر جواهر مغليه ميس لكهية مين :\_

''سلطان محمود غزنوی برا ذی دور رس اور صائب الرائے تھا۔ اس کی مجلس علاء وفضلاء کا مرجع تھی''۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فیخ می الدین عبدالقادر نے امام مسعود کے حوالہ سے بیان کیا ہے:-

وله التصنانيف في الفقه والحديث والخطب والرسائل وله شعر جيد. فقهٔ حديث خطبات اور رسائل بين سلطان محمود غرنوي كي تصانيف جي اور اس كاشعار مي اليجه بوت بين -

اس کی مشہور تصنیف القرید ہے جو فقہ حنی سے متعلّق ہے۔ اس میں ساتھ ہزار مسائل ہیں۔ فقاوی تا تارخانید میں اس کا حوالہ موجود ہے۔

تاریخ الفسٹن میں ہے:۔

"سلطان محمود غرنوی کے فخر واعزاز کا واقعی سبب بیتھا کہ وہ سپہ گری
اور بہادرانہ زندگی کے باوجود علوم و فنون کے ترتی دینے ہیں بڑا
مرگرم تھا اور بیاس کے دورکی عجیب وغریب خوبی تھی اور آج تک
کوئی بادشاہ علوم پروری ہیں اس سے سبقت نہ لے جا سکا۔ باوجود بی
کہ سلطان محمود غرنوی نہایت کفایت شعارتھا مگر علوم وفنون کے باب
میں بڑا فیاض واقع ہوا تھا۔ اس نے خاص غرنی ہیں ایک بہت بڑا
مدرسہ تغییر کرایا اور مختلف زبانوں کی عجیب وغریب کتابیں جمع کیں۔
مدرسہ تغییر کرایا اور مختلف زبانوں کی عجیب وغریب کتابیں جمع کیں۔
ملاباء اور ارباب کمال کے وظائف کے لئے اس نے بہت سا روپیہ مقرر کیا۔
ملاباء اور ارباب کمال کے وظائف کے لئے ایک مشقل فنڈ قائم کیا۔
ایک لاکھ سالانہ محض علاء کے وظائف مقرر کئے۔ علاء و مشاہیر کے
ساتھ اس احترام سے بیش آتا تھا کہ اس کے دارالسلطنت میں است ارباب کمال جمع ہوگئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔

سلطان محمود غرنوی نے ریب کتب خانہ بھی قائم کیا تھا۔ فرشتہ لکھتا ہے:۔

''در جوار آن مسجد مدرسه بنا نها دو بنفائش کتب و غرائب نشخ موسح گردانید د بات بسیار برمسجد و مدرسه وقف فرمود '' پهلے حنی مسلک رکھتا تھا پھرامام شافعی کا مسلئد ۔ اختیار کیا۔ علمی دربار میں علماء سے نقد و حدیث وکلام کے مسائل دریافت کرتا جو مسلک پیند آتا افتتیار کرتا۔

استواعلی العرش کے مسئلہ <sub>کی</sub> مشکلم محمد بن سیضم اور تحدث وفقیہ القفال مروزی ہے مباحثہ کرایا یہ مشکلم کا مسلک مپند آیا تو اسے قبول کیا۔ **فکہ سخ**ر

سنطان محمود غزادی خود بلند مرجبہ شاعر تھا۔ پاکیزہ نداق رکھتا تھا۔ اس نے شاہری کا محکمہ قائم کیا۔ اس نے شاہری کا محکمہ قائم کیا۔ اس نے عضری او ملک انشعراء و کا محکمہ قائم کیا۔ اس نے عضری او ملک انشعراء و امن دولت سے وابستانتی ۔ ابوائس علی بن قلوغ خرمن حسن بن اسحاق فردوس منوچبری و امقالی وغیرہ۔

حمد الله متوفى كابيان بيان

\*\*سلطان محمود غر نوی علماء و شعراء کا قدر دان نقا۔ چار لا کا وئینار

سالاندان پرصرف ئيا كرتا تھا۔''

ایک نوارد شاعر کو تین ہزار موتی سلطان محمود غزنوی نے عدا کھے۔ عصری نے اس واقعہ کولکھا ہے ہے۔

بیک عطا کہ بزاراں گہر بٹا عر داد کرآں فزیعہ گھے زرد چرہ گہہ لاغز غ**ر نوی سلاطین کے دور میں علوم وفنون کی نزقی** 

غرانوی سلاطین کا علم بروری شهرت عام رستی ہے۔ ہزاروں شعراء اس سلطنت کے دور میں دربار سے وابستہ رہے اور فاری وعربی ادب میں ان کے نقوش تازہ ہیں۔
غرانوی سلاطین میں پیشتر خود صاحب علم دفضل تھے۔سلطان محمود غرانوی کی آئے مند یوں اور کشور کشائیوں کے ساتھ اس کے علم وفضل کا شہرہ بھی کچھ کم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاعری پر اس نے شاہانہ توجہ کی۔ ایک ستفل محکمہ قائم کیا۔ اس کے خوان کرم ہے چار سوشاعر بہرہ یاب سے۔فردوی اسید طوی عجد کی غفاری فرخی کیم سائی منوچری وامغانی سمیت مرایک العلم خن کا تاحدار تھا۔

اس کے علاوہ جلیل القدر عربی گوشاعر اس کے دامنِ فیض سے وابسة تنظے مگر اُن

کے کلام کا جو ہر نگاہوں کے سامنے نہ آ سکا۔ بلکہ غرنوی عہد کی تاریخ سے ان کے تام ونشان بھی رفتہ رفتہ محو ہو گئے۔ گرعرب تذکرہ نگاروں نے تتمتہ استمتہ و تسبہ القصر اور شذرات الذہب بیں ان کا تذکرہ محفوظ رکھا ہے۔ اگر سلطان مجمود غرنوی صاحب تخت و تاج نہ ہوتا تو اس کا شار پانچ یں صدی کے متاز اہلی علم میں ہوتا۔ ابن شیبہ کا بیان الجواہر الغلیہ میں منقول ہے کہ سلطان محمود غرنوی اعیانِ فقہاء سے تھا اور فصاحت و بلاغت میں بگانہ، وروگار تھا۔ علم فقہ و صدیث میں اس کی نقینیفات میں کا تھا۔ اس کی فقیہ فقہ و صدیث میں اس کی نقینیفات و خطب اور رسائل میں۔ وہ بہترین شعر بھی کہتا تھا۔ اس کی تقینیفات میں کتاب الغربید جو فقہ حقی میں بھی مما لک غرنی میں عام شہرت رکھتی ہے۔ اس کی مجلس علاء سے معمور تھی وہ علم حدیث کا شائق تھا۔ علاء اس کی موجودگی میں حدیث کا سائل کرتے اور وہ بھی روایت لینے والوں میں سے ہوتا اور احادیث کے متعلق استشار کرتا رہتا اور اس طرح تاج الدین بکی نے طبقات الشافیہ میں اس کے علم وفضل کا اعتر ان کی رہتا اور اکھا ہے کہ وہ حقیت کے بعد شافعی غرب کی طرف نشقل ہوگیا تھا۔ امام الحر مین نے بھی ابی تھنیف مغیث الحقیق میں ذکر کیا ہے اور قاضی ابن خلکان نے بھی اس حیثیت سے بھی ابی تھنیف مغیث الحقیق میں ورج کے ہیں۔

سلطان مسعود بھی علم و علماء کا قدردان تھا۔ مختلف مایہ ناز کتابیں اس کے لئے تصنیف کی گئین۔ فنونِ ریاضی میں بیرونی کی کتاب القانون المسعودی فقد حفی میں قاضی ابو محمد نامی کی کتاب المعانون المسعودی اور غیر معمولی محمد نامی کی کتاب المسعودی اس عہد کی یادگار ہیں۔ شعراء کا بھی قدردان تھا اور غیر معمولی بخششیں دیتا تھا۔ سلطان ابراہیم علم وفن سے دلچی رکھتا تھا۔ بہترین خطاط تھا۔ ہرسال ایک مصحف اپنے ہاتھ سے لکھ کرصد قات کے ساتھ مکم معظم بھیجا کرتا تھا۔ بہرام شاہ بھی علم وعلاء کا قدردان تھا۔ کتابیں جمع کرنے کا شائق اور اپنے سامنے پڑھوا کر سننے کا عادی تھا۔ مختلف کتابیں اس کے لئے کیا گیا ہے اور ابوالمجید مجدودین آ دم سائی نے کتاب الحدیقہ تھنیف کی۔

شعراء

غزنوی سلاطین کی علم پروری سے ہزاروں شعراء اس سلطنت کے دور میں در بار سے دابستہ رہے اور فاری وعربی ادب میں اُن کے نقوش تازہ ہیں۔ پنجاب میں ان کے پچاس ساٹھ سال کی حکرانی کے دور میں یہاں فاری کو ہندوستانی شعراء بھی پیدا ہو گئے۔
چنانچہ عونی نے اپنے تذکرہ میں ان کے لئے ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ ان میں ابو
الفرح بن مسعود متونی 484ء رو بی اور مسعود بن سلیمان اور روز بہ بن عبداللہ لا ہوری خاص
طور پر قابل ذکر ہیں۔ روئی کا فضل و کمال یہ ہے کہ عونی کے بقول انوری جیسا قصیدہ کوشاعر
اس کا متبع تھا۔ روئی کا انتخاب لا ہور کے ایک قصبہ روئن کی طرف تھا۔ سور بن سلمان کو
سلطان مسعود نے 426ء میں ہندوستان بھیجا اور متوفی المالک کے عہدہ پر مامور کیا اور وہ
سہال کے امراء میں سے تھا۔ مسعود سعد بن سلمان اس کا خلف الرشید تھا۔ وہ لا ہور بی میں
پیدا ہوا اور بہیں نشودنما پائی۔ سلطان ابراہیم کے عہد میں امتیاز حاصل کیا۔ علوم میں دستگاہ
عاصل کرنے کے بعد فن شعر کی طرف متوجہ ہوا۔ حکومت کی ممتاز خدمتوں پر مامور رہا اور
شعراء کی قدردانی کرتا رہا۔

علی میں آگر خانہ نشین ہو گیا۔ مسعود سعد سلمان کو بید خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہندوستان کا ہیں آگر خانہ نشین ہو گیا۔ مسعود سعد سلمان کو بید خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہندوستان کا پہلا شاعر ہے جس نے عربی و فاری کے شماتھ ہندوی یا ہندوستانی زبان ہیں بھی شاعری کی اور اس زبان ہیں اپنا مستقل دیوان اپنی یادگار چھوڑا۔ جوعبدالقادر بدایوں کے زمانے تک موجود تھا۔ ابوالعلاء عطار بن یعقوب متونی 191ھ اس عہد کے ممتاز شعراء ہیں سے تھا۔ وہ بھی شاہی عماب میں آیا تھا۔ اور عربی و فاری دونوں زبانوں میں صاحب دیوان ہے۔ عربی و فاری دونوں زبانوں میں صاحب دیوان ہے۔ عربی و فاری تذکروں میں حالات ملتے ہیں۔ نیز تصوف کا بھی ذوق تھا۔ کشف الحج ب میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔

## علماء ومحدثين قضاة

ای طرح اس عہد میں ہندوستان میں ممتاز علاء اسلام اور مشائخ صوفیہ کے فیوض و برکات کا سرچھم جاری ہوا۔ چنانچ شیخ ابوالمنصور بن علی غرنوی کو جوممتاز اللی علم میں سے تھا۔ سلطان مسعود غرنوی نے 426 ھ میں ہندوستان بھیجا۔ لا ہور میں قیام تھا۔ یہاں دیوان الانشاء کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ابوالر بھان محمد بن احمد البیرونی جوعلوم ہندسہ ہیں۔ 'نجوم اور فلفہ ہنود میں استادن مانا گیا۔ اس عہد میں گزرا ہے۔ بیرون سندھ تی کا ایک گاؤں تھا جس سے منسوب کیا گیا۔ وہ شیخ بوللی سینا کے معاصرین بیں سے تھا اور ان دونوں بیل مراسم قائم تھے۔ وہ سالہا سال ہندوستان بیل قیام پذیر رہا۔ اس کی تقنیفات کتاب الہند جو فاص ہندوستان کی تقنیفات کتاب الہند جو فاص ہندوستان کے موضوع پر لکھی گئی۔ کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ شہرتِ عام رکھتی ہیں۔ شیخ ابوالحن علی بن عمر لا ہوری متوفی 923ھ اس عبد کے نامور محدث اویب و شاعر سے۔ شیخ عبدالعمد بن عبدالرحلن لا ہوری ان کے تلافہ میں سے اور سمعانی صاحب کتاب الانساب کے شیخ عبدالعمد بن عبدالرحلن لا ہوری ان کے تلافہ میں الحق واثنی لا ہوری اس عبد کے الانساب کے شیخ حدیث تھے۔ اس طرح شیخ ابوجعفر عمر بن الحق واثنی لا ہوری اس عبد کے متاز عالم وشاعر تھے۔ عوفی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کلام کا نمونہ درج کیا ہے۔

شخ عمرو بن سعید لا موری متونی 581ھ فقیہ و محدث تھے۔ حافظ ابو موک مدنی ان کے تلافہ ہیں سے تھے۔ شخ ابوالقاسم محمود غزنوی بن محمد لا موری اس عبد کے ممتاز محدثین میں سے تھے۔ فقد میں بھی دستگاہ رکھتے تھے۔ ابوالمظفعر سمعانی سے حدیث وفقہ کی تخصیل کی۔ حموی نے مجم البلدان میں اور سمعانی نے کتاب الانساب میں تذکرہ کیا ہے۔ 540ھ کے قریب اس طرح شخ ابوالحن مخلص بن عبداللہ مندی ابونھر ہینۃ اللہ فاری اس عبد کے ممتاز علاء میں سے تھے۔

مشائخ

اس عبد کے متناز مشارکنے میں حضرت فخر الدین حسین زنجانی لا ہوری کا اسم گرامی سرفہرست آسکتا ہے۔ وہ حضرت جوری کے خواجہ تاش تھے۔ فقہ و دیگر علوم دین اور راہ سلوک میں شان امتیاز رکھتے تھے۔ شخ ابوالفضل محمد بن حسن حملی سے سلوک کی منزلیس طے کیس۔ پھر ہندوستان تشریف لا کر لا ہور میں اقامت گزین ہوئے۔ جس دن حضرت ہجوری لا ہور تشریف لا کر الا ہور میں اقامت گزین ہوئے۔ جس دن حضرت ہجوری لا ہور تشریف لا کے ای شب میں وصل فرمایا۔

حضرت ابوالحن على بن عثان ہجوری لا ہوری کو بھی علوم دین اور تصوف میں شان امیاز حاصل تقی۔ چیخ ابوالفصل محمد بن حسن حتلی سے راہ سلوک طے کی۔ چیز مختلف اسلامی ممالک کی سیاحت کی اور اکا برعصر حضرت ابوالقاسم قشیری بیٹخ ابوسعید بن الواخیر ابوعلی فیل بن محمد فار مدی و دیگر محد ثین و صالحین سے سب کمال فرمایا۔ چیز ہندوستان تشریف لائے اور لا ہور کو مشقر بنایا۔ کینج بخش و دا تا بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ 465ھ میں واصل بحق

ہوئے۔ مزار مرجع خلائق ہے۔ حفرت داتا تینج بخش صاحب تقنیفات ہیں۔ یہ پہلے شخ طریقت ہیں جن کی تقنیفات سے ہندوستان میں علوم تصوف کی اشاعت ہوئی۔ کشف الحج ب ان کی شہرہ آفاق تقنیف ہے۔ یہ فن تقوف کی بنیادی کتاب ہندوستان میں سمجی گئی اور مشاکخ ہند نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ آج قدرو منزلت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ ان کی دوسری تقنیفات میں مختلف رسائل منہاج الدین کتاب انصاد البقا ' امرار الحلق والمونات کتاب البیان لا ال ایصان بحرالقلوب اور الرعا یہ کھوتی اللہ ہیں۔

ای طرح حفرت شریف احمد بن زین چشتی ملتانی اکابر صوفیاء میں سے تھے۔ سرز مین ہند میں پیدا ہوئے۔ بغداد تشریف لے گئے۔ حفرت شیخ شہاب الدین سبروروی ۔ سے فیوش عاصل کئے۔ پھر قربیہ چشت میں آ کر شیخ مودود چشتی سے بیعت ہوئے اور پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور خلائق کو نفع پہنچایا۔ 577ھ میں وفات پائی اور نواحی ملتان میں آ سودہ خواب ہوئے۔

شیخ جمال السند لقته و الدین بوسف بن مجمد در نبوی افاضل روزگار بیل سے تھے۔
ضرو ملک کے زمانہ بیل درجہ امارت پر سرفراز ہوئے۔ پھر تارک دنیا ہوئے۔ اور لا ہور بیل
اصلاح خلق کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ جوانی میں شعر و شاعری کا بھی شوق تھا۔ لا ہور
بی میں وفات پائی اورعوفی کے بقول قبر زیارت گاو خلائق ہے اورلوگ برکت عاصل کرتے
ہیں۔ ای طرح شیخ جمال الدین بوسف بن ابو بکر گردیزی اس عہد کے اکا برفقہا و میں سے
میں۔ ای طرح قریاضت کی طرف رجوع ہو گئے اور مرجع خلائق ہے۔ 1 53ھ میں ملتان میں
وفات پائی۔

#### ممتاز اعیان

عزنوی کے عہد کے ان متاز اعیان میں جن کا تعلق ہندوستان سے وابستہ ہوگیا۔
احمد بن نیالتگین متوفی 435 ھ تھا ای طرح اریاق الحاجب بھی سلطان محمود غزنوی کا غلام
تھا۔ اس کے زمانے میں لا ہور کا والی بنایا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد المقول
442ھ میں مامور کیا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا مشہور غلام ابوالنجم ایاز غزنوی کا تعلق بھی
ہندوستان سے وابستہ ہوگیا تھا۔ اس نے شیخ افضل الدین محمد کا شانی سے علوم کی تخصیل کی

تھی۔ ایاز و سلطان محمود غرنوی کے واقعات عام شہرت رکھتے ہیں۔ وہ سلطان مسعود کے زمانے میں مجدود کا اتالیق تھا۔ امور مملکت انجام دیتا رہا اور لا ہور ہی میں 449ھ میں وفات یائی۔

## سلطان محمود غزنوی کے کارناموں کی اہمیّت

اکشر مسلمانوں کا خیال ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے۔ بعض افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فلفائے راشدین کے عہد سے اسلام مسلسل طور پر بتدری و بہتزل ہے۔ بیدخیال اصل میں درست نہیں ہے۔ نداہب کی طرح اسلام میں جی دینی ترقی و تنزل کے متعدد دور ہوئے ہیں۔ مختف ز مانوں میں مختف لوگوں نے اس کی متعلق مختلف آرا قائم کی ہیں۔ اسلام بھی تمام حقیق انسانی معاملات کی طرح تبدیل ہوتا کی متعلق مختلف آ را قائم کی ہیں۔ اسلام بھی تمام حقیق انسانی معاملات کی طرح تبدیل ہوتا رہا ہے اور بھی متعلق طور پر یکسال حالت میں نہیں رہا۔ ہماری بحث یہاں صرف اسلامی دنیا کے بڑے برے بڑے بڑے بڑے وار حصوں میں تقسیم کیے جا

- ا۔ مسلم ترتی کا دور (622ء تا 748ء) جس میں خلفائے راشدین اور ان کے اموی جانشینوں کے عہد میں عرب عراق شام ایران اور شالی افریقہ کی فتح شامل ہے۔ بیددور پر جوش نہ ہی سرگری کی وجہ سے متاز ہے۔
- 2- خلافت عباسیه کا دور (748ء تا 900ء) امن اور فارغ البالی کا زمانہ ہے مگر ملک کیری کے کارناموں سے خالی ہے۔ اس عہد کی خصوصیت ایک ہمہ کیر تہذیب ہے جس کی بدولت تمام ممالک کے تعلیم یافتہ طبقے کی زبان عربی ہوگی۔
- 3- خاندانی حکومتوں کا دور (900ء تا 1000ء) یہ انقلاب کا زمانہ ہے۔ خلیفہ کی حکومت نیست و تابود ہو کر چھوٹی چھوٹی باوشاہتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیت ایران کی اوبی نشاۃ جدیدہ ہے جس کی دجہ ہے تعلیم یافتہ طبقوں کی زبان عربی کے بجائے فاری ہوگئی اور عباسیوں کی عالمگیر خلافت کی جگہ ایک حدید شہنشاہی کا آغاز ہوا۔
- 4- ترک ایرانی سلطنوں کا دور (1000ء تا 1220ء) بیرز ماندایرانی نصب العین کے

ساسی پہلو کو روشن کرتا ہے۔ اس میں غزنو یہ سلجو قیہ اور خوارزمی خاندانوں کی تھومتیں شامل ہیں۔

## اریان کی اد بی نشاۃ

محمود غزنوی جمود فی بادشاہوں میں آخری تاجدار اور ترکی ایرانی شہنشاہوں میں سے پہلاشہنشاہ تھا اس کی اور اس کے معاصرین کی زندگیوں کو جس چیز نے اجمارا تھا' وہ اسلام نہ تھا بلکہ ایران کی اولی نشاۃ جدیدہ تھی۔

محمود غزنوی کے عہد میں نہ بی سرگری تقریباً ناپید ہو چی تھی اور جو کہتھ تھی وہ دینی مسائل کی بحثوں نے فرقہ وارانہ جنگ کی طرف نتقل کر دی تھی۔ ان مباحث کی کشرت اس وقت ہوتی ہے جب نہ بہ ب بے جان ہو جاتا ہے۔ اس دور میں '' الما صدہ'' کا قلع قمع کرنا اس قدر دلچیپ تفریح طبع کا سامان تھا کہ اس کی خاطر اشاعت و تبلیخ اسلام کو خیر باد کہہ دیا گیا۔ اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک فرقہ وارانہ جھڑوں کی وجہ سے پاش پاش ہوگئ تھی اور ان لوگوں کا ناحق خون بہایا جاتا تھا جو تعصب کے جوش میں تو بے قرار مگر ندہب سے بہرہ تھے۔

ایران کے تیزفہم دماغ (میں میں) سیخ نکا لنے والے مولویوں کی جنگ سے پناہ لیے کر اپنی تو می تہذیب کو از سرنو زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلافت کے زوال پر چھوٹی خاندانی حکومیں قائم ہوگئی تھیں۔ انہوں نے ان کو وہ حفاظت اور سرپری بہم پہنچائی جس کے وہ ضرورت مند سے۔ ہرصوب کا دربار ایک تجدیدی تحریک کا مرکز بن گیا۔ قدیم ایرانی روایات کو ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کر از سرنو رواج دیا گیا۔ فاری عوای کی بولی ہونے کی وجہ سے متروک ہو چکی تھی۔ اس نے قو می زبان ہونے کا رتبہ حاصل کر لیا۔ ایک الی زبان جو شخت سے شخت ردیف و قافیے کی قید کی با سانی متحمل ہو سکتی تھی ، ہرخض جو شدید جانتا تھا شعر کہنے لگا اور معمولی استعداد کے شعرا کو ناموری کے خواب نظر آنے گئے۔ اس کے علاوہ کیائی اور سامانی شہنشاہیوں کی گزری ہوئی شان و شوکت اور اس کی دلفریب خیالی تصویر نے تخیل سامانی شہنشاہیوں کی گزری ہوئی شان و شوکت اور اس کی دلفریب خیالی تصویر نے تخیل سامانی شینشاہیوں کی گزری ہوا جس طرح یورپ میں از منہ وطلی کے علی فلفہ ارسطو کو توریخیت کیکن سے انقلاب لاعلی میں ہوا جس طرح یورپ میں از منہ وطلی کے علی فلفہ ارسطو کو توریخیت کے احکام عشرہ کی تفسیر خیال کرتے تھے۔ سلطان مجمود غزنوی کے معاصرین بھی اصول قرآن

اور شاہنا ہے کے اسباق میں کوئی فرق نہ بجھتے تھے۔ رسول خداً اور صحابہ کرام تو چند اصولوں کے علمبردار تھے جن کی اشاعت میں وہ جنگ تک کے لیے کربستہ ہو جاتے تھے۔ گر ایران کے ان حکایتی مشاہیر نے اپنے پرستاروں کے دلوں میں محض شان اور ایک باجروت شہنشاہی کی ہوں پیدا کر دی جس کا کوئی اخلاقی مقصد نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی ہوشمندی کا سبق ان کو ذہن نشین کرا دیا جیسا کہ گلستان سعدی نے بعد کی نسلوں کے بچوں کو سکھایا۔ اس دانائی کا مطبح نظر سراسر خود غرضی سے ملوث اور اعلی مقاصد سے نا آشنا تھا۔

اس نی روح نے ایک طرف تو ایک نی تہذیب کے ارتقاء میں مدودی اور رزم و برم دونوں میں نفاست و خوشمائی کا ماحول پیرا کر دیا اور دوسری جانب ایک لا حاصل اور فضول لڑا ئیوں کے دور کا آ غاز کیا جن کی بدولت مقامی حکران باغی عہدہ دار قبیلوں کے سردار چی کہ من چلے ڈاکو بھی سکندراعظم کی غیر سنتقل عظمت تک چینچنے کی توقع کرنے گئے۔ ترکوں کی جنگجو فطرت کا خدا بھلا کرے جس نے لڑائی کو کھیل اور مردائی کی صفت بنا دیا۔ بجائے اس کے کہ حصول امن کا تکلیف دہ ذرایعہ بھی جاتی۔ سلطان محمود غرنوی سے ایک دہائی چیشتر تک چھوٹی خاندانی حکومتوں کا فرمانروا اپنے آپ کو جشید اور کی خسرو سے کم نہیں مجھتا تھا۔ درباری شعراء ان کی تعریف و توصیف میں بڑھا چڑھا کروہ وہ قصائد لکھتے کہ جن کوئ کر اہل خرد خفت محموں کریں۔ اس کا ان کو بیش بہا معاوضہ ملکا تھا۔ ان کے جانشین محمود غرنوں کو بھر و اعسار سے سرگوں اور عکر انوں کو بھر و اعسار سے سرگوں اور عکر انوں کو بھر و اعسار سے سرگوں مونا پڑا۔ لیکن اس کروفر کے باوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمار کا تھا جس کے وہ مون کرائی اس کروفر کے باوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمان کی تھی جس کے دو ایک بین بہا ہوگر رہ کے بوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمان کی کا تھا جس کے وہ بہا ہوگر رہ کے باوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمان کا تھا جس کے وہ بہا ہوگر رہ کے باوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمان کی کا تھا جس کے وہ بہا ہوگر رہ کے باوجود اخلاقی اعتبار سے سے دیو بھی اس قمان کی میں بلکہ لیافت تھی جس نے اس کو اورج کمال پر پہنچا دیا۔

سلطان محمود غزنوي كي علمي صلاحيتين

سلطان محمود غزنوی کی او بی نشاق جدیدہ اگر چد زیادہ نکتہ تنج نہ سی کیکن عظیم الشان مر بی ضرور تھی۔ کم دہیں جارسوشعراء ہر وقت اس کے دربار میں حاضر رہتے۔عضری سب کا سرتاج تھا۔ ان کا فرض مصبی سلطان کی مدح سرائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی باوجود بخیل مشہور ہونے کے ان کے حق میں بے حد فیاض تھا۔ غصائری رازی کو جو رے کا ایک شاعر تھا ایک

تصیدے کے صلے میں چودہ ہزار درہم عطا کئے گئے۔ اور ملک الشعراء عضری کا منہ ایک برجتہ تطعہ کہنے پر تین بار موتیوں سے بجرا گیا۔ منجملہ اور لوگوں کے جو دور ونزد یک. سے جمع ہوگئے تنے .....فرخی جس نے دکش بحر میں ایک دلفریب قصیدہ کہا تھا منوچری جس نے دکش بحر میں ایک دلفریب قصیدہ کہا تھا منوچری جس نے دکش کا مضمون باندھنے میں یدطولی حاصل تھا اور عسجدی جس نے ذیل کی مشہور ومعردف رہائی کسی ہے بہت مشہور ہیں۔

از شرب مدام و لاف مشرب توبه وز عشق بتان سیم غبغب توبه در دل موس شراب بر لب توبه زیر توبه، نا درست یا رب توبه

ید امرمسلمہ ہے کہ سلطان کی سر برسی نے اوسط در بے کی قابلیت کے لوگوں کی بہت مت افزائی کی مرکسی کامل شخصیت کا دستیاب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ الیک ستیوں نے کسی ملک اور کسی زمانے میں بادشاموں اور جمہور کے آ مے جھکنا مجمع گوارانہیں کیا۔ لبذا سلطان محود غزنوی کو بھی اس بات کا کوئی الزام نہیں ویا جا سکا۔نسل انسانی کے لئے ابھی ایسا طریقہ دریافت کرنا باقی ہے جس کی بدولت وہ اٹی ایکل ترین ہتی سے کام لے سکے۔ فرددی کے مشہور ومعروف افسانے کی جو کچھ بھی اصلیت ہو ہم کواس سے کچھ بحث نہیں۔ بیای کا دم تھا جس نے قوم پرتی کو ایران کا ندہب بنا دیا۔ اس کے متعلّق جو پیر روایت ہے کدوہ افراسانی (ترکی) خاندان کے شہنشاہ کے باس سے فرار ہو گیا تھا اس سے واقعی طور پر بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کی کماس طبائع پر کسی قتم کا غبار چھایا ہوا تھا۔ فردوی کا ساحشر اور دو اشخاص کی قسمت میں لکھا تھا جو طبائع اور وضع میں بالکل ایک دوسرے سے مخلف تھے۔مشہور مکیم بوعلی سینا نے سلطان محدود غرنوی کے دربار میں آئے ے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ بادشاہ کو اس مکیم کے خیالات اور آزاد خیالی تا گوار ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جگہ اور جس شہر میں وہ جاتا سلطان محمود غزلوی کے عمال اس کا تعاقب كرتے على الله خروه رے كے ديلى بويميد حكرال كے مال بناه كريں موا۔ برخلاف اس کے اس کا دوست مشہور ریاضی وال البیرونی جس کے ہندوقلفے کے مطالع بر اس طوفانی دور تعصب میں تعجب ہوتا ہے اپنے ہم عصر کی طرح خوش قسمت ند تھا۔ وہ اپنے وطن خوارزم میں گرفتار ہو کرمقید ہوگیا اور پھر وہاں سے ہندوستان جلا وطن کر دیا گیا۔ جہاں اس نے سیروسیاحت کے بعد' تاریخ الہند' جیسی غیرفانی کتاب تصنیف کی۔ ماعر می

سلطان محود غرنوی کے زمانے کی شاعری اس دور کے جذبات کا آئینہ ہے۔
بظاہر تو بہت مرصع اور خوشما معلوم ہوتی ہے گر گہرائی مطلق نہیں ہے۔ صوفیانہ خیالات اس دوت تک رائج نہیں ہوئے تھے اور نہ غزل جوصوفیانہ جذبات کی جان ہے ابھی تک دریافت ہوئی تھی۔ شعراء کا خاص مضفلہ اپنے ولی کی نعتوں اور سرپرستوں کی شان میں تصیدے کہنا تھا۔ فردوی کی ذہانت نے مثنوی کو رائج کر دیا اور اس کے استاد اسدی کو ''مناظرہ'' کی جدت پیدا کرنے کا فخر حاصل ہے۔ گر یہ جدت زیادہ قابل قدر نہتی۔ اس لیے کہ مناظرے میں شاعرانہ خیالات کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملائے شعراء دفع الوقتی کے لیے قطعے اور رباعیاں کہا کرتے سے لیکن اپنی کمزوریوں کے باوجود غرنوی شعراء میں ایک قسم کی تونازگی نظر آتی ہے جو بعد کی نسلوں میں مفقود ہے۔ ان میں کوئی نصنع یا بناوٹ نہیں پائی حرن اور شراب کے دفریب کیف کی تعرفیف کرنے کے دلدادہ تھے۔ ان کے انسانی جذبات حسن اور شراب کے دفریب کیف کی تعرفیف کرنے کے دلدادہ تھے۔ ان کے انسانی جذبات کی اصلیت نے ان کو ابعد کے دوروں کی بے معنی لفاعی میں پڑنے نہ دیا۔ ان میں آگر اپنے کی اصلیت نے ان کو ابعد کے دوروں کی بے معنی لفاعی میں پڑنے نہ دیا۔ ان میں آگر اپنے کی اصلیت نے ان کو ابعد کے دوروں کی بے معنی لفاعی میں پڑنے نہ دیا۔ ان میں آگر اپنے کے مقلق رکھتی ہو کی جاتو ہو کی ان کی شاعری اصل زندگی سے تو تو تو کی جاتو ہو کہ ان کی شاعری اصل زندگی سے تو تو تو کی جاتو کی تعرفی کی جاتو ہو کی ان کی شاعری اصل زندگی سے تو تو تو کی تعرفی تعالی رکھتی ہے۔

شاعر وہی بیان کرتا ہے جس کو سامعین جانے اور محسوں کرتے ہیں۔ خواہ وہ میدان جنگ میں ہتھیاروں کی جمنکار ہو یا محفل عیش میں احباب کے ہم بیالہ ہم نوالہ ہونے کی خوشی خواہ مردوں اور عورتوں کے بے تعداد جذبات ہوں جن کی اصلی جاذبیت کو معنوی تہذیب نے زائل نہیں کیا ہے۔ یا پھر وہ سب میں بڑھ کرا پے محبوب وطن کی شان وشوکت یا رخی والم کی داستان ہو۔ اس زمانے کے تعلیم یافتہ اشخاص کے خیالات اور جذبات کو شعراء یا رخی اشعار کا موضوع نہیں بناتے تھے۔ فاری شاعر کا وہ دورعظیم جو سعدی سے شروع ہو کر جائی پرختم ہوتا ہے ابھی نہ آیا تھا۔ یا یہ کہ جو کامیابی شعراء کو آئی عملی ذہانت کی وجہ ۔۔ حاصل ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ مشخکم اور پائیدارتھی جس کے لیے ساہیوں نے بیار

کوششیں کیں۔ سلطان محمود غرنوی کی سلطنت اس کی موت کے بعد محلیل ہو کر رہ می لیکن شاہنامہ زندہ و جاوید ہو گیا۔

ہندوستان میں محمود غزنوی کی کارکردگی الگ بحث طلب موضوع ہے کین وہ بنیادی طور پرایک وسط ایشیائی حکران تھا۔ عجم کی تاریخی سرز مین بہشت ارضی اورغزنویوں کی امیدوں کا مرکز تھی۔ خلافت کا عالمگیر نقم ونسق نباہ ہو چکا تھا اور اب اس کی بحالی خارج از امکان تھی۔ نئی شہنشاہی اپنے دنیوی اور ایرانی نکتہ نظر کے ساتھ کچھ نسلوں تک موجود رہی۔ اب شہنشاہی کا مطلب دو بائیں تھیں۔ اولا سے کہ چھوٹی آفلیمیں فتح کی جا نیں اور ان کی مسلمان رعایا کو جو ایرانی تہذیب کی دلدادہ تھی کو ایک سلطنت کے زیر انتظام لایا جائے۔ مانیا ہی کہ ایک ایک منصفانہ اور رحمدل انتظامیہ قائم کی جے جومشتر کہ سلطنت کی رعایا کے جاتم کروہوں میں مفاہمت پیدا کر سے اور امن وخوشحان کا دور دورہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی کی کارکردگی پہلے مطمع نظر سے تو قابل ذکر ہے لیکن دوسرا مقصد حاصل کرنے میں بری طرح کی کام رہی۔ غزنی سلطنت کے عروج نے ہم عصروں کو جرت زدہ کر دیا تھا کیکن وہ اس کے تیز تر زوال پر بھی کم جران نہ تھے۔

### بطورانسان

سلطان محود غزنوی ایک نفیس اور مہذب انسان تھا۔ وہ اوب اور فنون لطیفہ میں نظر آنے والی ہر خوبصورت چیز کا جہلی طور پر مداح تھا لیکن وہ عسکری امور میں ان سب باتوں پر سبقت لے گیا۔ جنگ و جدل کا جنون تو موجود تھا لیکن ساسانی سلطنت کے خاتمہ کے بعد سے کمزور پڑ گیا تھا جب دوسرے خلیفہ کی فوجیس ایرانی سرز مین پر نا قابل تیخیر حملہ آور بن گر شمودار ہوئی تھیں۔ اب مشرق میں سکندر کی فقوحات کی یاد تازہ ہو گئی تھی کیکن غزنویوں کو دریائے جیہوں کے اس پار جنوب میں دھیل دیا گئا تھا۔ ایران کی خاندانی حکومتیں ہمیشہ کے لیے منا دی گئی تھیں۔ جنوب میں دھیل دیا گیا تھا۔ ایران کی خاندانی حکومتیں ہمیشہ کے لیے منا دی گئی تھیں۔ حریف کومغلوب کرلیا۔ مغلوب ہونے والے لوگ بزدل نہیں تھے وہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ وہ ای جوش اور جذبہ سے کٹ مرنے پر تیار رہتے تھے جیے ان کے مدمقابل غزنوی کے حدید حکمت عملی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فرق صرف سلطان محمود غزنوی کی جدید حکمت عملی تھی۔

راجیوتوں کے ٹڈی دل اور تعداد پر بھروسہ رکھنے کے ان کے طفلانہ اعتاد کے مقابلے میں وہ میدان جنگ میں الی فوج لایا جے ایک سردار کے احکامات پرسرتسلیم فم کرنے کی تربیت دی محی تھی۔ اس طرح موٹے و ماغول والے تا تاريوں كو اشيخ حوصلوں كى قيمت اداكر تا يزى۔ قسمت بر بحروے کامنظم صفول کے زبروست حمال سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔موقعہ شنای اور ہتھکنڈوں کی بجائے مجر پور حکمت عملی سلطان محروغز نوی کا اصل وصف تھا۔غزنی میں اسینے تخت پر بیٹے ہوئے اس کی عقابی نظریں مشرق اور مغرب میں ہر چیز کوغور سے اپنے مشاہرہ میں رکھتیں۔ اے معلوم ہوتا تھا کہ کہال اور کب ضرب لگائی جائے اور وہ ہمیشہ مجر پور قوت کے ساتھ ضرب لگا تا۔ اس کی تیز تر پیش قدی اور اجا تک جملے دشمنوں کو جیران وسششدر کر ویتے۔ جو آ دی ایک ہی موسم سر ما میں ملتان کے قرامطیوں کا سر کچلتا ہے بلخ میں تا تاریوں کو فکست دیتا ہے اور چربھی اس کے باس اتنا معقول وقت ہوکہ وہ جہلم کے کنارے این باغی سردار کو گرفار کرنے کے لیے جا بہتے وہ اپند ولیرلیکن ست رفار ہم عصروں میں تباہی پھیلانے میں کیے ناکام روسکتا تھا۔ سلطان محود غزنوی اپنی تمام تر بہادری کے باوجود بہت مخاط آ دی تھا۔ اس نے مجھی ایسے وشن پر عملہ ند کیا جو بہت طاقتور ہواور وہ اس پر غالب ندآ سكيد وه بهى افي كسى مهم مين ناكام نبيس موا \_ كيونكداس في نامكن مهم كالبهى انتخاب بي نبيس کیا تھا۔ ہندوستان پر حملے جن میں سلطان محمود غزنوی کی عسکری ذبانت عروج برنظر آتی ہے بهادري اوراحتياط كاخوبصورت امتزاج بير

انظای امور نے بھی سلطان محمود غرنوی کو منظر نہ کیا۔ جب وہ خود فوج کی کمان سنجال کرمہم جوئی پر لکلٹا تو حکومت کے معاملات وزراء کے سپرد کر دیتا۔ اس کے شہری عمال میں وہ استعداد موجود تھی جو سلطان محمود غرنوی کو مطلوب رہتی۔ وہ استعداد موجود تھی جو سلطان محمود غرنوی کے عسکری ساتھی۔ لیکن ان میں ایک کی تھی وہ اسپ سردار جیسی وسیع بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کے مفتوحہ علاقوں میں ایسی انتظای مشیزی نہ قائم کر سکے جو مستقل بنیا دول پر کوئی پائیدار انتظام تھکیل دے سکتی۔ اس کے وزیر مشیزی نہ قائم کر سکے جو مستقل بنیا دول پر کوئی پائیدار انتظام تھکیل دے سکتی۔ اس کے وزیر بہت عام رقع کی ماہرین کی طرح وہ نظریاتی وابنتگی سے محروم ہوتو پھر وہ استکی سلطنت جو نظریاتی بنیا دول سے محروم ہوتو پھر وہ دیستگی سے محروم ہوتو پھر وہ دیست کا محل ہی ثابت ہوتی ہے۔

سلطان محمود غرنوی کے احتدار کے ابتدائی دو برسوں میں اس کے باپ کا وزیر عبدالعباس نصبح احمد بن اسفارین اپ عہدے پر برقرار رہا۔ عبدالعباس عربی سے نابلد تھا۔
اس نے فاری کوسرکاری زبان قرار دیا۔ اس جدت کو اس کے معروف جانشینوں نے ترک کر ویا۔ تعلیم سے محرومی کے باوجود عبدالعباس کو امور سلطنت کا وسیح تجربہ تھا، جو ایک الیے فض سے بقینا متوقع ہوتا ہے جو ایک منتی کے معمولی عہدے سے ترتی کرتا ہوا سلطنت کے دوسرے بڑے بااختیار منصب تک پہنچا ہو اور جوسلطنت کی انتظامیہ اور فوج میں شاندار خدمات سرانجام دے چکا ہو۔ لیکن سلطان محمود غرنوی کا اس سے ایک ترک غلام کی تحویل پر جھگڑا ہوگیا۔ معزول وزیر کو ان رقیب عمالکہ مین سلطنت نے اذبیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا

عبدالعباس کے جانشین خواجہ احمد بن حسن مجمندی نے اپنے ہم عصروں پر مجر پور
تاثر قائم کیا کہ وہ سلطان کے بعد سب سے زیادہ باافتیار ہے۔خواجہ احمد بن حسن سلطان کا
منہ بولا بھائی اور ہم کمتب تھا۔ وہ ساری عمر غزنوی خاندان کا غیر مترازل وفادار رہا۔ اس بے
عیب وفاداری نے اس کی کمل اطاعت میں بھی دخل اندازی نہ کی جو سلطان اپنے ہاتحوں
سے چاہتا تھا۔ اس کا باپ حسن مجمندی بسط میں زر مالیہ اکٹھا کرنے کے منصب پر مامور تھا۔
سبتگین نے اسے غین کے الزام میں جہ تیج کر دیا۔ اس افسوس تاک واقعے نے بینے کی
زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سلطان کے لیے فتو حات کا سلسلہ جاری رکھنا ناممکن نہیں تو دھوار
ضرور ہوتا اگر اس کے وزیر کی انتظامی قابلیت شامل حال نہ ہوتی۔ مد

احمد ایک زبردست عالم پر لے سرے کا جوڑ توڑ ملانے والا اور معاملات بیس سخت تھا۔ اس نے اٹھارہ سال تک حکومت کا کام جس خوبی سے انجام دیا اس سے کوئی الکار تہیں کر سکتا۔ ''دو بادشاہ درا قلیمے نہ تجند'' ایک مشہور مثل ہے۔ ایک زبردست بادشاہ اور ایک زبردست وزیر کا نباہ بھی مشکل تھا۔ بھی نہ بھی بگاڑ کا ہونا لازی تھا۔ گوخواجہ کی شیریں زبانی اور ب لاگ نمک طلال نے عرصے تک اس کی نوبت نہ آنے دی۔ خواجہ احمد کا غیرمعمولی عورج اوگوں کی نظروں میں کھنگتا تھا۔ سلطان کے داماد اسرعلی اور سپہ سالار التون تاش کی سرکردگی میں ایک بڑی جماعت اس کے خلاف قائم ہوگئی۔ سلطان محمود غرنوی کو بھی یہ بات سرکردگی میں ایک بڑی کام بغیر خواجہ کے بخیر وخوبی انجام یا ہی نہ سکے۔ اس نے تہیر کرلیا

کہ وہ خواجہ کے وجود کوسلطنت کے لیے غیر ضروری ثابت کر کے چھوڑے گا۔ چنانچہ اس کو ہندہ سندہ ستان کے ایک قلع میں مقید کر دیا۔ اور بید دکھانے کے لیے کہ اگر ضرورت ہوتو بی عہدہ ہی تو ڑا جا سکتا ہے سلطان نے ایک عرصے تک کسی وزیر کا تقر رنہیں کیا۔ بالآ خر اس کی نظر استخاب احمد حسن بن میکال پر پڑی جو عام طور پر حسنک کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نیا وزیر سلطان کے مقرب دوستوں میں سے تھا اور جس قدر اپنی قوت تقریر کی بنا پر مشہورتھا، برشمتی سے اس قدر درشتی مزاج کی وجہ سے برنام بھی تھا۔ اس کی کج فہنی تھی جو اس نے سلطان محمود غرزوی کی وفات پر ورافت کے جھکڑے میں غلط راہ اختیار کی اور اس کا نتیجہ بھگا۔

سلطان محمود غزنوی منصف مزاج ضرور تھا اور اس کے انساف کی بہت ی حکایتیں اور داستانیں بھی مشہور تھیں تھر اس کی معدلت گشری صرف اس حد تک محدود تھی کہ چندمعاملات جواس کے سامنے پیش ہوئے ان کا اس نے دانائی سے فیصلہ کر دیا۔ جن قزاق سرداروں کے قلعسلطنت کے متلف حصول کے مابین باہمی ربط قائم کرنے میں مانع آتے تے ان کومفلوب کرنے کی طرف اس نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ پہلے جس کام کا انظام چھوٹے چھوٹے بادشاہ برسرموقع کیا کرتے تھے اب اس کے انجام وینے کے لیے سرکاری پولیس کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا عمیا عبد وسطی کے شہروں اور قصبوں کی مسلح اور منظم آبادیاں بلقمی کا سدباب کرنے کے لیے حکومت سے صرف تھوڑی می مدد کی محتاج تھیں مگرا تنا بھی نہ ہوسکا۔ اگرغز نوی حکومت کاسکو قیوں اور شاہان دہی کی حکومت سے مقابلہ کیا جائے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی میں کس عضر کی افسوس ناک کی تقی۔ اس کے نام سے کوئی قانون اجھا یا بُرا جاری نہیں ہوا۔ نہ کوئی مشہور انتظامی تھم اس کے ذکی الفہم دماغ نے اختراع کیا۔سلطان محمووغز نوی کا دماغ سوائے روز افزوں شان وشوکت کے کسی اور اعلیٰ اور برتر چز کے تصورے قاصر تھا۔ مخلف لوگ مثلاً ہندی افغانی ترک تا تاری ابرانی قوت کے زور سے سلطنت میں شامل ہو گئے تھے مرسوائے اس کے کہ ایک باوشاہ کی رعایا ہونے کے لحاظ سے ایک کیے جاکیں اور کوئی رابط اتحاد ان کے مابین نہ تھا۔ ممکن تھا کہ ایک برمغرمتھم اور فاکدہ رسال انظام حکومت کی برکات دیکھ کر وہ اپنی آزادیوں کے سلب ہو جانے کاغم بھول جاتے لیکن سلطان محمود غزنوی بدکہاں ہے مہیا کرتا۔سلطنت کے برقرار رہنے میں اگر سن کو دلچیں تھی تو صرف سلطان اور اس کے عمال سلطنت کو۔ چنانچہ جب سلطان محمود

تسمت بر جارآ نسوبھی نہ جائے۔ان امور کو مدنظر رکھ کرتاریخ مشرق میں سلطان محمود غزنوی

کے رہنے کاصحح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

23ربيع الاول 421ھ مطابق 19 اپريل 1030ء ميں 63 برس كى عمر ميں بيغام

اجل آ میا۔ کہتے ہیں کہ دو دن مرنے سے پہلے تھم دیا کہ سارے جواہر خانے اور دولت كے خزانے باہر لاكر سجاؤ۔ جس وقت ايك ميدان ميں شاميانے كے فيجے يہ نفائس سجائے سك وه ايك چمن معلوم موتا تھا۔ وہ سلطان محمود غزنوى جوا قبال كے گھوڑے بر بميشہ سوار رہتا تھا ایک باکی میں بڑا ہوا نیم جان آیا۔ چرہ برمردنی کی زردی چھائی موئی تھی۔ چارسوار کان سلطان سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔سلطان محود غرنوی جاروں طرف ان چیزوں کو دیکھا تھا اور سرد آہیں بھرتا تھا اور روتا تھا۔ بعدازال تھم دیا کہ ان خزانوں کو لیے جاؤ۔ پھر وہ ایک میدان سبریس گیا اور علم دیا که اصطبل سے اسپان تازی اور فیل خاند سے فیلان کوہ پیکر اور شرخانہ سے شران قوی بیکل منگالے جائیں بہمی مرصع جھولوں میں ایک طلسم کا عالم دکھا رہے تھے۔ ان کو بھی دکھے دکھے زار زار رویا گرحیف ہے کہ اس وقت ایک پید سی مخص کو ہاتھ اُٹھا کرند دیا۔ سلطان محود غر نوی کا بیقطعہ مشہور ہے ۔

بےمصاف مستم بیک اشارت مائے ا بقابقائے خدا است و ملک ملک خدائے

هزار قلعه کشادم بیک اشارت دست چومرگ تاختن آورد بهج سود نداشت

(سلطان محمود غرنوی کی خلت و عادات)

آخر عمر میں سلطان محمود غرنوی کوخبر ہوئی کہ ایک فخص نیٹا بور میں دولت رکھتا ہے۔اُس کے حاضر ہونے کا تھم صادر فرمایا جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو ملاحدہ اور قرامطہ میں سے ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ میں نہ محد ہوں نہ قرمطی ہول سے دونول عیب نہیں۔ مر ایک بوا بھاری عیب سے سے کہ میں دولت مند ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حضور لے لیں گر مجھے بدنام نہ کریں۔ پھراس کا سارا مال کیکر اُس کے ایماندار ہونے کا فرمان سلطان نے لکھ کر دیا۔

ایک دفعدسلطان کے پاس ایک دادخواہ آیا۔ اُس پر التفات فرما کر حال بوچھا۔ وہ بولا کہ سیرا حال اس جلسہ میں کہنے کے قابل نہیں خلوت میں چلئے تو عرض کروں۔ اُس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وقت سلطان خلوت میں آ گیا۔ وہاں عرض کی کہ آپ کا خواہر زادہ میری لی لی کے پاس آتا ہے اور شب مجر رہتا ہے اور مجھے مارکر تکال دیتا ہے۔ اس کا انصاف آپ کی اعمان دولت ے عاما مرسی نے کھے نہ سا۔اب آب انصاف کیجے نہیں تو خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے کہنے سے سلطان کوروٹا آ گیا۔اس سے کہا کہ تونے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا۔اُس نے عرض کیا کہ بھلا مجھے یہاں کون آنے دیتا ہے۔ آج بھی نہیں معلوم کہ کیا انفاق ہے کہ میں حضور تک پہنچ گیا۔ سلطان نے فرمایا کہ جس وقت وہ فخص تیرے گھر میں آئے مجھے اطلاع کر اور اُس کو اطلاع کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ غرض تیسرے روز داد خواہ پھر آیا۔ سلطان محمود غزنوی ملوار ہاتھ میں لے کر اُس کے ساتھ ہوا لیا اور اُس کے مکان پر پہنچا۔ دوتوں سیاہ کاروں کوسوتے بایا۔ جراغ گل کرایا اور ملوار کا ایک ہاتھ اُس مرد پر ایسا مارا کہ قصه یاک موا۔ پھرأس كا منه و كيوكر خدا كاشكر بجالا يا اور ياني ما نگا اور خوب و گر كو كا كر پيا اور اُلٹا چلا۔ اُس مخص سے کہا کہ اب تم آرام مصوود اُس آوی نے چراغ بجمانے اور یانی ما تلتے کا سبب یو چھا۔ اُس پر فر مایا کہ چراغ کل کرنے کا سبب بیرتھا کہ اُس کا مندو کیھنے سے مبت كا جوش ندكر آئے۔ اور ياني ما تكنے كى وجه يقى كه جس وقت سے يہ بات مل فى ك تھی قتم کھائی تھی کہ جب تک اس ظلم کو دور نہ کروں گا کھانا پانی مجھے حرام ہے تین روز تک اى انتظار ميں بسر ہوئے۔اب تو آيا اورشروفساد دور ہوا۔ بياس كى شدت تھى أس كو بجمايا۔ عراق کی فتح بر تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ وہاں کے شرقی بیابان میں ایک قافلہ سودا گروں کا لٹ گیا ایک عورت روتی دھوتی فریاد لے کر سلطان محمود غرنوی کے باس آئی کہ میرا بیٹا مارا گیا اور سب احباب مال غارت ہوا۔ بدفریادس کر سلطان محمود غزنوی نے فرمایا که ملک دور دراز ہے۔ اُس کا انتظام وشوار اورمشکل ہے۔ عورت نے دل کڑا کر کے سی کہا کہ جب تھے ہے وور کے ملکول 'القلم ونت نہیں چل سکتا تو پھر کیوں ملکوں کو فتح کرتا ہے اس بات کوخوب یادر کھ کہ اُن کی حفاظت اور حراست کی جواب دہی تیرے ذمہ ہوگی۔اس لعنت ملامت سے سلطان محمود غرنوی ناوم ہوا۔عورت کو بہت کچھ دے دلا کر راضی اور رخصت كيا اورآ كنده ابيا انظام كياكه قافله كالننا موقوف موا-

تاریخ بنا اکتی میں لکھا ہے کہ خراسان میں جب سلطان محود غزنوی گیا لوگول نے اُس سے کہا کہ آپ شخ ابوالحن فرقانی کی زیارت کیجئے۔ سلطان نے کہا کہ میں اس سال

ائے گھر سے مصالح خران كيلئے آيا ہوں زيارت كے عزم سے نہيں آيا۔ بيشرط ادب نہيں ہے کہ کسی دوسرے کام کی مخصیل سے مقربان کی زیارت کی جائے۔ اس نے غزنی میں آگر پہر زیارت شیخ کی نبیت کی پھر وہ فرقان گیا اور شیخ کو پیغام بھیجا کہ سلطان غزنی ہے آپ کی زیارت کو آیا ہے۔ اگر آپ خانقاہ سے اُس کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو آپ کے الطاف ے بعید نہ ہوگا۔ اپنچی سے بیر بھی کہدویا کہ اگر اس آنے سے اٹکار کرے تو لیہ آیت سنا وینا كه''ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامرمنكم رسول'' بـ بیغام فی کے باس بہنوایا تو شیخ نے جانے سے انکار کیارسول نے جب بہ آیت بڑھی تو شیخ نے کہا کہ مجھے معذور رکھو اور سلطان محمود غر نوی سے کہہ دو کہ میں ''اطبعوا اللہ'' میں ایبا متغزق ہوں کہ''اطبعوا الرسول'' ہے جل ہوں چہ جائیکہ میں''اولی الامرمنکم'' کی طرف متوجہ ہوں ایکی سلطان کے باس آیا اور بہ حال سنایا بین کر سلطان محود غزنوی کو رفت آئی اور أس نے كہا كد چلو يه آ وى اليانبيس بے جيها ميں نے مكان كيا تفار سلطان شيخ كي خدمت میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ چھ نصیحت فرمائے شخ نے اُس کو بی تصیحتیں کیں۔ اول پر بیزگاری دوم نماز باجماعت \_ سوم سخاوت چهارم خلق پر شفقت ٔ سلطان کو دعا دی که عاقبت محود غز نوی - بعد میں اپنا خرقه دیا - جب سلطان رخصت موا تو أس كي تعظيم سروقد دي ـ سلطال نے عرض کی کہ جب میں آیا تھا تو آپ نے بدالتفات ندفر مایا تھا۔ اب جاتے وقت ي تظلم كول ب- في في ال كاسب يه بالاياكه جب آب آئ تصور وونت بادشاى اور نخوت امتحان آپ کے ساتھ تھی۔ اب جاتے وقت انکسار اور درویٹی ہمراہ ہے۔ سلطان نے دو دفعه اس خرفته كو اس وقت ميدان جنگ ميس بهنا تها كه نهايت تنگ تها اور فتح ياب موار الطان نے ملاقات کے وقت شیخ کی تذریص درہ زربیش کیا تو شیخ نے روٹیاں سلطان کے روبرور کھ کر کہا کہ کھاؤ۔ سلطان نے جب أن كو كھايا تو وہ كلے ميں اٹك كئيں پھر تو شيخ نے کہا کہ آپ کی روٹی طل سے ینچ نہیں اُترتی۔ سلطان نے کہا کہ ہاں۔ شیخ نے کہا کہ بیہ آپ کا درہ زر ہمارے گلے میں انگا ہے۔ ہم نے زر کو طلاق دیدی ہے أے اشالو\_اس كبانى سےمعلوم ہوتا ہے كەسلطان كيسا خوش عقيدہ تھا اور شاہ وگدا بيس اس وقت كن اخلاق کا برتاؤ ہوتا تھا۔ فقیر بادشاہوں کو اخلاق کی تعلیم کیوکر کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی سیاہ میں تر کی تا تاری' عربیٰ ایرانی اور ہندی قوموں میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے ملازم تھے۔ سلطان محود غرنوی کی سیاہ کا حال بیرتھا کہ ترکی غرنی بیل فتح مند ہو کرنہیں بلکہ لونڈی غلام بن کر آئے۔ گر انہوں نے وفاداری ایمانداری جوانمردی کے ایسے جو ہر دکھائے کہ معتد کاموں پر وہ مقرر ہونے گیے۔ ان کے اعتاد کا ایک سبب بی بھی تھا کہ وہ اس ملک سے کہ تعتاق نہیں رکھتے تھے بلکہ بیگانہ تھے۔ الی حالت بیل اعتاد ہیشہ زیادہ ہوتا کہ سے۔ ہاتاری اور اہل عرب خانہ بدوش اور سپائی ہونے بیل برابر تھے۔ گرتا تار بول بیل بلند دما فی عربوں کی سی نہ تھی۔ تا تاری فقط سپاہیانہ کاموں سے مناسبت رکھتے تھے گرعلم بیل ان دافی عربوں نے دین قانون علم حکمت کی صورتوں کو بدل دیا۔ بہت پھے ان بیل اپنے ذہن دقیق سے اضافہ کیا گر رتا تار بول نے ان کاموں بیل سے ایک کام نہیں کیا۔ وہ صرف سیدھے ساوے سابی رہے۔ ایرانی ان سب بیل فضیب کے تھے ان بیل چتی سب جوف سیدھے ساوے سابی رہے۔ ایرانی ان سب بیل فضیب کے تھے ان بیل چتی سب جالاکی تا تار بول کی ہی توقعی عربوں کی می اور فریب مکاری ہندوؤں کی می تھی بیاسب عیالی تا تاریوں کی ہندوستان کی درباری بادشائی زبان آئیس کی زبان ہوئی۔ سلطان ایرانیوں کی استادی تھی کہ ہندوستان کی درباری بادشائی زبان آئیس کی زبان ہوئی۔ سلطان عربوک کے درراء اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندی سپاہ کوکوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان غرنوی کے درراء اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندی سپاہ کوکوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان غرنوی کے درراء اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندی سپاہ کوکوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان غرنوی کے درراء اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندی سپاہ کوکوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان کرنوی کے مارین انہیں انجام دیے۔

بادجود اس سپاہیانہ مزاج کے سلطان محود غرنوی کوعلوم وفنون وعلم ادب کا بردا شوق تھا۔ اس خوبی بیل کوئی بادشاہ اُس پر سبقت نہیں لے گیا۔ سب کاموں بیل کفایت شعار تھا گر ہنر پروری اورعلم کی قدرشائی بیل دریا دل تھا۔ ایک عظیم الشان دارالعلوم اُس نے بنوایا اور اس بیل برا کتب خانہ ججع کیا۔ عالموں کے وظیفوں اور پنشنوں بیل ایک لاکھ روپیرسالانہ صرف ہوتا تھا۔ ایک عجائب خانہ بھی بنایا جس بیل سارے عالم کے عجائب ججع کئے۔ اُس کی قدردانی اور جو ہرشنای نے چاروں طرف سے اہل کمانوں کو لاکر غرنی کے دربار میں جع کر دیا تھا نامور شاعر اُس کے دربار کے یہ تھے۔ عصائر رازی۔ استاد رشیدی طوی۔ منوچہ بنی۔ حکیم عضری۔ عجب کی فرخی۔ دقیق۔ سواے ان شاعرون کے چارسو اور شاعراس کے طازم شعری۔ عربار کا مراد تھا۔ وہ شاداب ضلع طوس بیل بیا ہوا شاعر اُس کے اُس کا نام فردوس رکھا تھا۔ فردوی کا باپ مولانا فخر شاد حاکم طوس نے ایک باغ بنایا تھا اُس کا نام فردوس رکھا تھا۔ فردوی کا باپ مولانا فخر

الدین اُس کی باغبانی کرتا تھا اس مناسبت سے وہ اشعار میں اپناتخلص فرددی کرتا تھا ہز دوجرو آ خرساسانی شہریار ایران نے ایران کے تمام بادشاہوں کے حالات کومرث کے زماندے لیکر خسر و برویز کی تخت نشینی تک بوی تحقیق و لد قیق اور اللق سے یکجا جمع کئے تھے اور اُس کا خلاصه بوكر ايك كتاب "موسوم به پاستان نار" تصنيف بولى تقى به جب الل اسلام سلطنت ایران کے فرمانروا ہوئے تو یہ کتاب بزدوجرد کے کتاب خانہ میں اُن کے ہاتھ آ کی جب خراسان میں آل یعقوب کے ہاتھ یہ پاستان نامہ آیا تو ابومنصور عبدالرزاق بن عبداللد فرخ معتد الملك كويعقوب بن ليث نے حكم ديا كه خسرو پرويز سے شھريار يزدو جرد كے مرنے تك كے جو واقعات وقوع يذير مو يك يين وه لكه كر پاستان نامه ين اضافه كئ جاكين اس حكم کے موافق 360ھ میں بد کتاب مرتب ہوگئ اور اسکی تعلین خراسان اور عراق میں چیلیں۔ آل سامان کو جب بد بات ہاتھ کی تو انہوں نے دقیق شاعر کو علم دیا کہ وہ اس کونقم ش لکھے أس نے ایک دو بزار شعر لکھے تھے کہ کسی غلام نے اُس کو مار ڈالا جب دولت آل سامان کا زوال آیا اور سلطان محمود غزنوی کا اقبال چیکا تو اُس نے ہمی آل سامان کی تھلید کی اور یاستان نامہ کو طاہا کہ نظم میں لکھا جائے۔ فردوی نے دقیق کی نبست یہ اشعار لکھے ہیں "اشعار ایا یک از و بخت برگشته شدید بدست کے بنده برکشته شد، زاکشاب ارجاب بیت بزار، بكفت وسرآ مد بروروزگار" فرددى كى بيآ رزو موئى كه عن اس ظم كوكتاب عن لكه كر بورا كرول \_ ياستان تامداس كو باته ندآتا تحاراس كى علاش مي ربتا تعاكداس ك ايك ودست نے پاستان نامدلا دیا اور فرووی سے کہا کہ تیرا بدارادہ کداس نامد پہلوی کونظم میں کھے بہایت محس ہے۔اس وقت طوس میں ابومنصور محمد امیر تھا اُس نے فردوی کوفیوت کی متی کہ جب یہ کتاب تمام ہوتو کی بادشاہ کے نذر کرنا۔سب مکوں میں مشہور تھا کہ سلطان محمود غرنوی شاعروں کا برا قدر شاس ہے اس لئے فردوی غرنی آیا۔سلطان محمود غرنوی نے اسینے دربار کے شعراء عظام سے پاستان نامد کی نثر کی نظم تکعوائی سب نظموں میں فردوی کی نظم فائق معلوم ہوئی۔ سلطان نے فردوی کو عظم دیا کہ پاستان نامہ کو نظم میں لکھے اس کے واسطے رہنے کا مکان اور اسباب آسائش تیار کرنے کا تھم دیا اور ہر ہزار اشعار کہنے کے بعد ہرار دینار طلا دینے کا حکم بھی دیا۔ سلطان کہا کرتا تھا کہ فرودی نے آ کر میرے دربار کو فردوس بنا دیا۔فردوی شاہنامہ لکسے میںمعروف ہوا۔خواجہ احمد بن حسن محمدی نے ایک برار

اشعار کھے تو اس کے پاس جب ہزار دینار پہنچ گر فردوی نے اس لئے نہیں لئے کہ اس کا امادہ تھا کہ ایک کا امادہ تھا کہ ایک دے۔ امادہ تھا کہ ایک دفیہ سب زرلیلے اور اُس کوطوس عدی کے بند آ ب بی فرچ کر دے۔ ارکان دولت فردوی کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور وہ بھی اُن کی مدح کرتا تھا ہدامر احمد بن حسن مہندی وزیر سلطان کو ناگوار خاطر تھا۔ ان دونوں بی این شکر رفجی ہوگئی کہ فردوی نے بیاشعار کیے مثنوی

من بنده كر منبادى فطرت نبوده ام مایل سمال هرگز طامع بحاه تیر چون فارغم زبارگه بادشاه نیز سوئے در وزیر حراملتفت تموم سلطان محود غرنوی کے سامنے فردوی کے اشعار ایسے بردھے جانے گلے جس سے أس كا معتزله شيعه قرمطي د هريه مونا ثابت مو - سلطان كومبي اشعار كي طرف رغبت كم موسكي متی - پچھاس شکایت سے بھی فردوی کے حال پر پہلی می مہربانی ندر بی متی \_ پاستان نامد کی جوداستان لقم مين مرتب موتى جاتى تقى أس كي نقلين اطراف مين جاتى تعين اور امراء أس كا صلفردوی یاس بیج تھے۔ بیام بھی سلطان کو نا کوار خاطر ہوتا تھا۔غرض وزیر کے سبب سے سلطان کوفرودی سے نفرت ہوگئ۔ جب شاہنامہ کوفرودی تمام کر چکا تو اس نے ایاز کو دیا۔ فرووی اور ایاز می کمال محبت تھی۔ ایاز نے سلطان کی تذرکیا۔سلطان نے خواجہ احمد بن حسن كوفرمايا كه "بيلوارزرسرخ" فرددي كو دين اورييشعر برها "بيت به چيم من چوبكو د تنج مكمر، کون پیلوارش دہم عینج زر۔' وزیر نے عرض کی کہ حضور کی رائے حکست آ رائے پر مخلی تہیں ب كستادى مفرط يكى آ دى كواى طرح بلاك كرتى ب جبيا كرخم بانداز وينعوذ بالله اكر بیصلہ بادشاہ فردوی کے پاس پنچے گا تو وہ شادی مرگ ہو جائے گا۔غرض سلطان کو بہکا کر وزیر نے ساٹھ ہزار مثقال نقرہ ایاز کے ہاتھ اُس کے پاس بیعے۔ جب بیصلداس کے پاس ا تو وہ حمام میں نہا رہا تھا جب حمام سے باہر آیا تو ایاز نے سلام کر کے صلہ پیش کیا أے د کھ کروہ بہت مملین ہوا اور ایاز سے کہا سلطان نے اپنا وعدہ ایفانیس کیا ایاز نے سلطان اور وزیر کی ساری حکایت عرض کی فرووی نے 20 ہزار مثقال جمامی کواور 20 ہزار ایاز کو اور بیس برار تفاعی کودیے اس نے ایک پیالہ شربت کا پیا اور ایاز سے کہا کہ سلطان سے عرض کرو کہ میں نے جوری اس کا میں نے اٹھایا وہ ان مثقال نقرہ کے لئے نہ تھا۔ جب ایاز نے سلطان سے عرض کیا تو وہ وزیر پر تاراض ہوا وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ کا صلہ ایک ورم سے لیکر ہزار درم کے برابر ہے بلکہ اگر بادشاہ ایک خاک کی مٹی بھی صلہ میں بھیج تو چاہیے کہ اُس کو آن کہوں کا سرمہ بنائے اور اُس کا اغراز و اکرام کرے۔ فرووی نے سلطان کے ساتھ بخت گستانی کی ہے۔ غرض سلطان کوفر دوی کی طرف سے ایسا وزیر نے بھڑکایا کہ سلطان نے تھم دے دیا کہ بی قرمطی ہاتھی کے پانوں کے تلے کچلا جائے تاکہ تمام ہے اوبان کو عبرت ہو۔ فردوی کو اس کی خبر ہوئی تو صبح وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکر قدموں پر گر بڑا اور گروی کو اس کی خبر ہوئی تو صبح وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکر قدموں پر گر بڑا اور گروی کو اس کی خبر ہوئی تو صبح وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکر قدموں کے بڑا اور گرایا کہ حاسدول نے بندہ کو حضور کے نزدیک رافعی وقر مطی تھہرا دیا۔ حضور کی رعایا میں گروچود و ترسا رہے ہیں جھوکو بھی اُن میں سے شار فرمایتے اور آئی سے معاف کیجئے اور اشعار فی المبدیہ پڑھے۔ اشعار

چوراز ملک سلطان که چ حش ستود 'ب بسنت تر ساه گبرویبود' گرفتندرظل عدلش قرار شده ایمن ازگردش روزگار 'جه باشد که سلطان گردول شکوه ' رب راشار دیکے زان گروه ان اشعار سے سلطان کا غصه فرو جوا اور اُس کا تصور معاف کر دیا۔

فرددی نے غزنی سے باہر چلے جانے کا ارادہ کیا اور جامع متجدیں یہ اشعار اس جگدد بوار پر لکھے جہان سلطان آ کر بیٹھتا تھا

خجہ درگہ محود زایلے دریاست چکونہ دریا کہ آن را کرانہ پیدانیت چہ فوطہ ہازدم و اندرو ندیدم دُر گناہ جمعید میں آکر بیاشعار پڑھے اور سلطان سے جب سلطان محود غربوں نے جامع مجد میں آکر بیاشعار پڑھے اور سلطان سے فرودی کے معتقدین نے اُس کی سفارش کی اور عرض کیا کہ جو معالمہ فردوی کے ساتھ ہوا ہو وہ ایک قصہ بخل وصد کا ساری دنیا میں مشتمر ہوگا سلطان نے تھم وے دیا کہ ساٹھ ہزار دینار طلاطلعت شاہی کے ساتھ فردوی یاس بھیجا جائے پھر بجیب انقاق کی بات ہے۔ طوس کے ایک وروازہ سے فردوی کا بیصلہ آیا تھا۔ کہتے ہیں اس صلہ کے روپیہ سے سلطان نے طوس کی ندی کا آب بند تعیر کرا دیا۔ حکیم ناصر خسرو بیں اس صلہ کے روپیہ سے سلطان نے طوس کی ندی کا آب بند تعیر کرا دیا۔ حکیم ناصر خسرو نے ایٹ سفرنامہ میں لکھا ہے کہ میں جب طوس میں عمیا تو ایک رباط فردوی کی جو میں ایک کہتے تھے کہ بیر رباط صلہ فردوی سے بنی ہے۔ فردوی نے سلطان محدود غرنوی کی وہ برائیاں اس سے ظاہر ہوتی مشتوی کھی ہوری کی وہ برائیاں اس سے ظاہر ہوتی میں جو کی طرح آشکارانہ ہوتیں۔ حضرت ابوالفضل نے اس جو کی نسبت یہ اکبرنامہ میں کھیا ہیں جو کی طرح آشکارانہ ہوتیں۔ حضرت ابوالفضل نے اس جو کی نسبت یہ اکبرنامہ میں کھیا

ہے کہ''چون فردوی پست فطرت در سیکسری خواہش در شدہ و پردہ ارزم اور گفتگونے داو وستد برگرفت اوخن فروش بود بہانمیدانست بدل آ نراسنگ پارچہ چند اند شیدہ چون بازاریان ورکشالیش و افزایش زیان زدہ گشت بہارا ہے بہاو وزن رابے وزن ساخت۔ سی سال زمت کشید ہوئے نفرین ابد عارف جامی کہتا ہے۔

گذشت شوکتِ محود و در زمانه نمائد جزین فسانه که نشناخت قدر فردوی غرض ایک بی بات سے دو نتیج نکالے ہیں اپنے اپنے امتبار سے وہ سیتے ہیں اگریزی مؤرخ اس تمام واقعہ کو ایک داستان بے سروپا کہہ دیتے ہیں کہ سلطان محود غزنوی نے ہر شعر پر ایک دینار دینے کا وعدہ کیا تھا' ساٹھ ہزار شعر دیکھ کر اپنے وعدہ پر پچھتایا اور بخل کے سبب وعدہ پورانہ کیا۔

دربار محودی کا درۃ الآج ابور بھان البیرونی تھا۔ ابور بھان محمہ بن احمہ البیرونی ما۔ الور بھان محمہ بن احمہ البیرونی ما۔ 360 ہوہ 970ء میں پیدا ہوا تھا جنم بہوم اس کی بیرون تھی جو ملک سندھ کا ایک شہر تھا۔ اُس نے تحصیل علوم وفنون کی بحیل کے لئے اپنا وطن چھوڑا اور مختلف ملکوں میں کی سیروسیاحت کی گیجہ ونوں فارس کے بادشاہ مٹس المعالی قابوس ابن وشمکیر کی خدمت میں رہا۔ اُس کی وزارت کوعلم کی خاطر منظور نہیں کیا۔ برسول تک خوارزم میں بھی رہا اور وہاں سے کسی سبب سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اُس نے ہندوستان کی سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اُس نے ہندوستان کی بیدی سیر کی اور یہاں رہ کر نہایت محنت و مشقت سے سلمرت میں مہارت کامل پیدا کی۔ بیاں کے پندلوں کے وہاغ میں بیغوت سائی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے سوائے ساری دنیا بہاں کے پندلوں کے وہاغ میں بیغوت سائی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے سوائے ساری دنیا میں کہیں علم نہیں ہے۔ جب ابور بھان اور قوموں کے علموں کا ذکر کرتا تو وہ اُس کو جھوٹا یا دیوانہ بچھے، مگر جب اس نے تحریر اقلیوس اور تھارت سے اس سمندرسے تصیبہ دیے گئے جس کا وہ متحر ہوئے اور اُس کو ساح کہنے گئے اور حقارت سے اس سمندرسے تصیبہ دیے گئے جس کا وہ میں سرکہ سے زیادہ ترش ہو۔

ابور یحان کی تصنیفات اس قدر ہیں کہ اگر اُن کے نام لکھے تو چند کاغذ سیاہ ہوں اور آگر اُس کی کتابوں کو جمع کر کے اونٹ پر لادیں تو وہ بہت دیر تک بردبرائے اس نے سنسکرت کی وہ کابیں عربی زبان میں ترجمہ کیں 'جس کو پنڈت بھی بہت مشکل سے سمجھتے ہیں۔ علوم مختلف میں اُس کے ایجادات اور اختر اعات ایسے جیں کہ جن میں اُس کے ایجادات اور اختر اعات ایسے جیں کہ جن میں اُس کے ایجادات اور اختر اعات ایسے جیں کہ جن میں اُس کے ایجادات اور اختر اعات ایسے جیں کہ جن میں ذہانت اور

جودت طبیعت آج کل کے مؤجدوں کی پائی جاتی ہے۔ تسطیح کرہ کے باب میں ایک رسالداس نے لکھا ہے کہ جس میں کرہ کی سطح شدیر کوسطح سطح برنقشہ بنانے کی ترکیبیں اختراع كر ك كسى بين جن معلوم موتا ب كعلم مندسه من أس كوكمال مقار وه يوعلى سيناكا معاصر مقا۔ اُس سے علمی مباحشر مرتوں تک رہے اُن میں اُسی کا بلیہ بھاری رہاعکم نجوم یونانی اور جوتش بندی دونوں جانتا تھا علم بدیات میں اُس کی تقنیفات اس زمانہ میں بھی اعلی درجہ ک شار ہوتی ہیں اس نے جو اپنا ہند کا سفر نامہ لکھا ہے اس سے صدیوں کے تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں محود غرنوی کے حملوں کے مقامات اس سے صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ الل بورپ کو اس عالم کی تفنیفات سے اول اول بہت کچھشکرت کی کتابوں اور ہندووں کے رسم ورواج پرعلم ہوا ہے۔سلطان محمود غرنوی کے اگرچد کی برار غلام تصلیکن ان میں سب ے افضل ایاز تھا اور اُس کے عشق کی کمند میں محمود غزنوی گرفتار تھا۔ ایاز کو کہتے ہیں کہ والی کشمیر کا بیٹا تھا باب کے ساتھ شکار میں گیا تھا کہ چرون نے اُس کو پکڑ لیا اور اس کو بدخشاں لے مئے بہاں اس لعل بے بہا کو ایک سوداگر کے ہاتھ خاطر خواہ قیت پر فروخت کیا۔ تقدیر اللی سے شاہرادہ سے غلام بنا اور نام بھی اُس کا غلاموں کا سار کھا گیا۔سوداگرایے سارے مال سے زیادہ اس غلام کوفیتی جان تھا اور اس کی تربیت وتعلیم میں سعی کرتا تھا۔ وہ بدخشاں سے جب غزنی آیا تو ایاز کے حسن و جمال کا شہرہ سلطان محمود غزنوی کے کان تک پہنچا۔اُس کو ایلی اعجمن خاص کا انیس اور مخلص اختصاص کا جلیس بنایا۔حسن صورت سے زیادہ اُس کی حسن سیرت بر فریفته موا''بیت این عشق که هست بیخو واز خویش ، نے شاہ ثناسدونه مورویش'' سلطان کے نیاز کے اور ایاز کے حسن کے قصے اکثر مضہور ہیں۔ ملا زلالی نے ایک داستان اُس کی بردی رنگین لکھی ہے ایاز حسن صورت و جمال ظاہری میں ایبا کیا تھا جیسا کہ اخلاق بہندیدہ وصفات حمیدہ میں بے بہا تھا۔

حبیب السیر میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غرنوی کا اول وزیر ابوالعباس فضل بن احمد اسفر اپنی تھا۔ سلطین سامانی کے امراء میں فائق ایک امیر تھا اس کے ہاں وہ کتابت کرتا تھا۔ جب فائق کے اقبال کا زوال آیا تو وہ امیر تاصر الدین بیستین پاس آیا اور مسند وزارت پر بیٹھا۔ امیر تاصر الدین کے مرنے کے بعد سلطان محمود غرنوی نے کے اُس کی وزارت کے منصب پر قائم رکھا۔ ابوالعباس زبان عربی میں ایسا تجربہ کارنہ تھا کہ وہ احکام سلطانی کھیجہ بی ا

زبان می لکھتا اس لئے سلطان نے تھم دے دیا کہ احکام فاری زبان میں لکھے جا کی لیکن خواجہ بزرگوار خواجہ احدم مندی نے پہراحکام کوعر فی زبان میں تکھوانا شروع کیا۔ ابوالعباس فضل کو امور مملکت اور سرانجام مبمام سپاه و رعیت میں نمال تھا۔ جب دس سال وزارت کر چکا تو بعدازال وہ معزول ہوا۔ اس کے بعد خواجہ بزرگوار احمد بن حسن مجندی وزیر ہوا وہ سلطان کا براور رضاعی اور ہم سبق تھا اس کا باب حسن مہندی امیر ناصر الدین سبتین سے عہد می تعبد بست میں صبط اموال کے لئے قیام رکھتا تھا محروہ خیانت کے سبب سے صلیب پر چر مایا گیا یہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ سلطان کا وزیرحسن ممندی تھا بالکل غلط ہے اوّل وہ صاحب دیوان انثا و رسالت کا جوا۔ پھر سلطان کی عنایت سے درجہ برجہ رق ہوئی مئی استيفاء ممالك كاعبده بلاخفل عرض عسكراس كاضميمه مواب بلا دخراسان مي اموال كي تخصيل اس کے سرد ہوئی اور جب ابوالعباس اسفر اپنی سے سلطان کی طبیعت مکدر ہوئی تو عہدہ وزارت أس كو بالائ استقلال فل عميا- اشاره برس تك وه اس عبده وزارت ير مامور ربا اور ملك و مال كا كام بخوبي كرتا رباله محر التونياش سيدسالار اور امير على خويشاديد كاعروج موا أس كى غيبت وببتان عي خواجه بزركوارمعزول موار قلعه كالنجر من تيره سال قيدرار اميرمسود كى سلطنت ميں اس قيد ہے رہا ہوا اور مجروز برسلطنت ہوا اور 444 ميں انقال كيا۔ كار سلطان محموه غزنوی نے ایک مت کے بعد احمد حسین میکال کو منصب وزارت عطا کہا وہ لؤكين سے سلطان كى خدمت ميں رہتا تھا۔ جدت طبع وجووت گفتار و محاس كردار ميں معردف تفاوه سلطان کی وفات تک وزیر رہا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمود غرنوی کی سلطنت کا مکی نظم ونت ارا نیول کے ہاتھوں میں تفا۔ اس کے دو بڑے وزیر ابوالعباس اور اجر مہندی خاص ایرانی تھے۔ اور وہ دونوں ترک کے سید سالاروں سے بغض و عدادت رکھتے تھے۔ اگر چہ ایرانیوں نے بھی ہندوستان فتح نہیں کیا گر کاروبار سلطنت میں دخیل ہونے سے انہیں کی زبان کا رواج ہندوستان میں ہوا۔ اور وی شاہی زبان مجھی گئی۔

سلطان محمود غزنوی متوسط الاندام تھا۔ اعتما ہیں اُس کے تناسب تھا۔ ورزش بہت کرتا تھا۔ گر چیک نے اُس کے چمرہ کو ایسا کھایا تھا کہ ایک دن وہ آئینہ میں اپنے چمرہ کو دیکھ کر پڑمردہ اور افسردہ ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ کہتے ہیں بادشاہوں کے دیکھنے سے نور

www.KitaboSunnat.com

بعر زیادہ ہوتا ہے گر میری صورت ایس ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کوضررر بننے گا۔ دزیر نے عرض کی کہ آپ کی صورت کو ہزاروں آ دمیوں میں سے ایک بھی نہیں و کیمنے کا مجر سیرت پندیده کوسب دیکھیں گے۔الی کسن سیرت پیدا کیجئے کہ جس پرساری خلق مغندن اورشیدا

ہو۔اس کلام نے وہ تا چیر سلطان محود غزنوی کے دل پر کی کدأس نے اپنی حسن سیرت سے زشتی صورت کے غیب کومٹا دیا۔

200

اوّل: - سلطان محمود غزنوی اینے وفت کا برا شان وشوکت اور جاہ وجلال کا بادشاہ تھا وہ مشابير عالم من ممبلية شار بوكا الل اسلام من وه بميشه سلطان عظيم سمجا جات گا۔ کیسا جوانمرد اور شجاع کہ جب وشمن پر فوج لے کر چڑھتا۔ دریا کی طرح نشيب وفراز ندد يكينا وثمن ير برابر ياني كيميرتا جلا جاتا كيسا نتنظم اور اولوالعزم تعا کہ کیسے کیسے لفکروں کو اُن صحراؤں سے نکال کر لے گیا۔ جہاں پانی کا پہۃ اور مماس تک نہ تھا۔ کہاں سے کہال گیا۔ کیا کیا اراوے کے سلطنت اُس کی ایس وسیع کہ جس کی شرقی اور غربی سرحدیں دجلہ گڑگا اور شال جنوبی حدیں تا تار اور بحر مند تمس - ایبا مربر کہ تنی بی دور دارالسلطنت سے چلا جاتا مراتظام کمی میں بال برابرخلل ندآتا \_ كوبعض محقق يه كهت بين كداس وقت مكون كاحال ايها موربا تھا کہ سلطنت کا اتنا کر لینا کمال تھا۔ گر سلطان محود غرنوی کے صاحب کمال ہونے میں کسی کو تفکونہیں ہے۔ دولت مندایا کہ شاید دوسرے باوشاہ کے پاس اس قدر دولت ہوگی جس وقت أس نے سنا كمامير نوح سامانى كے باس سات رطل جواہر تھے تو اُس وقت اس نے بیکھا کہ خدا کی عنایت ہے میرے پاس سات سورطل جواہرات کے ہیں۔

جیسا اُس کو مبدروں اور بتوں کے توڑنے چوڑنے کا شوق تھا ایسا ہندووں کو مسلمان بنانے کا ذوق تھا۔ کہیں تاریخ سے بینہیں معلوم ہوتا کہ اُس نے اشاعت اسلام اور وعوت اسلام میں ہمت صرف کی ہو معجرات میں استے دنوں تك يرار بالمحرايك مندوكومسلمان نه بنايا- أس كا طريقه محمد بن قاسم كاسا تفاكه ہندووں سے مسلمان ہونے کو کہتا مجر جہاد کرتا۔ غرض سلطان محمود غزنوی أن مسلمانوں میں نہیں شار ہوسکا کہ جنہوں نے ندبب اسلام کاعلم بلند کیا ہو۔ اہل

پورپ أس پر الزام تعصب فيهى كا ناحق لگاتے ہيں۔ سلطان محود غزنوى ديندار مسلمان تعالى اور جہاد فقط مال غنيمت كے لئے كرتا۔ جہاں أس كو دولت مل كئى۔ كر أس كو كچھ بروائسى بات كى نہيں تھى۔ اگر دہ بالاستقلال كسى صوب بر ہندوستان كے قبضہ كرتا تو اس كے ہاتھ الى غنيمت تو نہ آتى مگر اسلام كے حق ميں بدرادہ فائدہ مندنہ ہوتا۔

أس نے اسلام كو الى بيب ناك شكل ميں دكھايا كه مندوؤل كو أس كى طرف رغبت پيدا نه موئى بلكه نفرت زيادہ موگئى۔ اور چر أن كو اسلام كى طرف راغب كرنا زيادہ دشوار موگيا۔

چہارم:۔ الل بورب جیبا اُس کے ذھے تعصب فیسی کا الزام بے جا لگاتے ہیں۔ ایسے عی ایشیا والے اس کی بعض حرکات سے حریف ہونے کی تہت دہراتے ہیں اور يه اشعار أس كي شان ميس يزهة جين اشعار نبودش رفضل سخاوت شرف، مكبدافت دربتان صدف، خزاین بے داشت پراز گر، و بازان نشد مغلسے بہرہ ور، مرتے۔ وقت سب نقدوجن کو و یکھا محر ایک پیسہ ہاتھ سے نہ نکالا مگر بیالزام بھی پہلے الزام كى طرح بيا معلوم ہوتا ہے۔ أس كے دربار ميں اس قدر فضلاء علاء شعراء عكماء جمع موتے تھے اور أس كے خوان كرمت سے ببرہ مند موتے تھے ككى اور ہادشاہ کو یہ بات کم نصیب ہوئی ہوگی۔غرض جبیا کہ وہ دولت کے پیدا کرنے میں ہوشیار تھا اُس کے خرچ کرنے میں بھی کفایت شعارتھا۔ نہ فضول خرچ تھا نہ مك تفاهم بيعيب اس ميں ضرور تفاكه وہ اينے عمدہ كاموں ميں وولت كى حرص كو ابیا شامل کر دیتا تھا کہ اچھا کام بھی پُر امعلوم ہوتا تھا۔ اس کے سارے جہاد اور الوائیال بیمعلوم ہوتے ہیں کہ فقط دولت جمع کرنے کے لئے تھیں ابوالفضل نے بواستم کیا ہے کہ سلطان محمود غرنوی کی نبت یہ زہر یلے فقرے لکھے ہیں۔ · · تعصب بیشگان بندر اوار محرب وانموده آن ساده لوح رابر یختن آب ناموس و خون بگینابان و گرفتن مال نے کوان براہیختہ'۔ تج سے بے کہ اگر اس زمانہ کا لحاظ کریں تو سلطان اخلاق حمیدہ سے موصوف و شجاعت فطری و کسی میں معروف ممالك ستاني وسيد داري وتيغ تكزاري مين ابيا سليقه ركهتا تفاكه يخالفول كومغلوب

کرتا تھا رعیت بروری و داد مشری سے ملک کو رونق دیتا تھا اینی عدالت سے ستمگار ونکومزا دیتا تھا۔ اورستمدیدگان کو مدعا پر پہنچا تا تھا تعصب دینی وظمع د نیوی دونوں اُس کے دل میں قوی تھے۔ اس لئے نواب کے اور مال و اسباب کے حاصل کرنے کے لئے وہ سترہ دفعہ ہندوستان میں آیا پیشعراُس کے حسب حال تھے۔ ہر جاکہ جنہیش رسیدہ، اقبال برہند یادویدہ، شیران جہان شکار کردہ، وزيمور چيگان كنار كرده، مخنداني و نكته فنبي و لطيفه كوئي و مدعا شناس بير م كافي رکھتا تھا۔ فضلاء وشعراء کا اعزاز و احترام کرتا تھا اور اُن کے ساتھ رعایت و احبان كرتا تغابه

پنجم: - سن کہیں مصیبت اُس پرنہیں پڑی اور کوئی لڑائی الی نہیں لڑا جس میں اس نے خدا کی درگاہ میں مجدہ کر کے دعات ما ملی ہواورائی فوج پر سلامتی اور خدا کی رحمت نہ عای بور وه فقراه اور گوشدنشینول کا برا معتقد تها خلیفه وقت کی بمیشه فرمانبرداری كرتا تھا۔ باوجود اس حشمت اور شوكت كے خليفة قادر بالعد نے جو خطاب أے دیا تھا اس کو اپنا فخر سجھتا تھا۔غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یکا مسلمان تھا تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ طبقات ناصری میں بیدد کیفنے میں آیا کہ سلطان محمود غزنوی بھیشداس حدیث کے باب میں کدالعلماء ورثة الانبیاء میں مترود رہتا تھا اور قیامت کی نسبت شک تھا اور اس میں بھی شبہ تھا کہ میں امیر سبکتلین کا بیٹا ہوں یا نہیں ایک رات کہیں سلطان جاتا تھا فراش شع وشمعدان طلائی آ مے لئے ہوئے جاتا تھا کہ اُس نے ویکھا کہ ایک طالب علم اُس سب سے کہ چراغ جلانے کے لئے اُس کے پاس دام نہ تھے ایک بقال کی دکان کے چراغ کی روشی میں مطالعہ كرتا تقا- سلطان كو أس ير رحم آيا اور عمع وشمعدان اس كو دے ديا- اس شب كو رسول خدا کی زیارت ہوئی کہ انہوں نے بی فرمایا۔ "یا این امیر ناصر الدین سبكتين اغرك الله في الدارين كما اغرزت ورثق" اس بات سے أس كى تيوں مشکلیں حل ہوگئیں ۔ طبقات ناصری میں مجھے سے دکا بت نہیں کی انگریزی مؤرخ اس مضمون کو بول ادا کرتے ہیں۔ ایشیائی مورخ جس کی سکھ وقعت نہیں کرتے کہ اس کو دوشھے عائد ہوئے۔ اول ہیہ کہ میں امیر سبکتگین کا بیٹا ہوں یانہیں''۔ خیر

اس کی اصل تو کچھ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ مال کی طرف سے داغدار تھامال اُس کی اصل تو کچھ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ مال کی طرف سے داغدار تھامال اُس کی ذاہلتان کے کسی امیر کی بیٹی تھی۔ اس کی منکوحہ وغیر منکوحہ ہونے میں شبہ ہے۔ مگر دوسرا بی شبہ کہ '' قیامت ہوگی یا نہیں'' اس شبہ کے سبب سے لوگ اس سے متنظر ہونے گئے تو اُس نے بیا کہا کہ فیمبر خدا نے خواب میں آ کر میرے دونوں شے رفع کرد ہے ہیں۔

ششم:۔ سارے سلطان محمود غزنوی کے حال میں کہیں پنہیں معلوم ہوتا کہ کوئی نیا قانون
اور آئین اور دستور جدید ایجاد کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کامول کے
لئے وہ شرع اسلام کو کافی سمجھتا تھا اور قوانین کے ایجاد کرنے میں اپنا وقت نہیں
ضائع کرتا تھا۔ ممر اُس کو انتظام کرنا خوب آتا تھا۔ عراق کی عورت کی حکایت
د کھے لو۔

ا بنی سیاہ میں بدکاری کوراہ نہ دیتا اور اس کام میں سخت نشقم تھا قواعد اور قوائین سیاہ کی سیاہ کی دکایت سے بیہ بات سیاہ کی جانج کے قبل کرنے کی حکایت سے بیہ بات ابت ہے۔

بعثم :۔ اُس کوعلم کا بڑا شوق تھا۔ بھی اس کی ماموری کا اصل سبب تھا۔ اس عمدہ صفت کے سبب سے وہ فخر الاسلام شار ہوتا ہے اور اور قویس بھی اُس کو مانتی ہیں۔ غرض بھی اس کے اصل فخر اور عزت کا سبب تھا۔ عمارات کا بھی شوق رکھتا تھا۔ ایک معجد اس نے غزنی میں بنوائی۔ ساری سنگ مائی اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی اور ایک خوبصورت تھی کہ لوگ اُسے و کیے کر متحیر ہوتے تھے۔ اور بے افتیار اُس کو عروس فلک کہتے تھے۔ یہ بادشاہ کا شوق ایسا تھا کہ دوسرے امراء نے بھی اُس تھید کر کے غزنی میں ایک عمارتیں بنوائیں کہ وہ سارے ایشیا کے شہروں پر سبقت لے میار۔

سلطان محود غزنوی برا خوش اخلاق تھا۔ اپ رفقا اور طازیمن سے بہت المجھی طرح پیش آتا تھا۔ غلاموں کا شوقین تھا۔ سلطان محود غزنوی کا غلام ایازمشہور ہے جس کی حکابیس زبان ورد عام ہیں۔ اس میں کوئی الی بات نہ تھی کہ جس سے اُس کو ظالم کہ سکیں۔ (کوئی فخص اس کے ہاتھ سے لڑائی میں مارا جاتا گر

پیچے وہ کی کی جان نہ لیتا) اور نہ اُس کے دربار میں وہ ظلم ہوتے جو ایشیا کے دوسرے برے باغی عفوتقفیر کے بعد بورے برے برے برائے عفوتقفیر کے بعد بھی جو بغاوت کرتے ان کوسوائے قید کے اور کوئی سزانہ ملتی۔

### عالى حوصله بأدشاه

سلطان محمود غزنوی بہت عالی حوصلہ بادشاہ تھا اکثر مما لک اسلامیہ پر قابض ہوا' علماء کی عزت کرتا تھا اور ان سے باحرّام و اکرام پیش آتا تھا۔ دور دراز مما لک سے اہل علم اس کی بارگاہ حکومت میں آتے تھے عادل اور نیک نفس تھا۔ رعایا کے ساتھ مزمی کا برتاؤ کرتا تھا اور انہیں طرح طرح کے احسانات سے اپناممنون بناتا۔ جہاد کا بے حد شاقین تھا۔

جس وقت بید عادل بارشاه مرض الموت میں مبتلا ہوا اپنے بیٹے محمہ کو حکومت و سلطنت کی وصیت کی بید اس وقت بلنج میں مطان محمود سے کو بیہ چھوٹا تھا لیکن سلطان محمود غزنوی کی آتھوں میں بہی زیادہ محبُوب و پہندیدہ تھا۔ مسعود پر محمود غزنومی کی وہ نظر ہی نہیں پڑتی تھی جو محمہ پر تھی۔

الغرض سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اراکین حکومت نے محمد کو سلطان محمود غزنوی کی وصیّت کی خبر دی اور عبائے حکومت سلطنت کو زیب تن کرنے پر آ مادہ کیا۔ مندوستان کے شہروں اور نیٹا پور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ محمد یہ خبر پا کر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا والیس روز بعد غزنی میں داخل ہوا۔ شاہی افواج نے حاضر ہوکر سلامی اتاری مرداروں سے اطاعت و فرماں برداری کا حلف لیا اور سلطان محمد نے افعامات تقسیم کیے۔

### مندوستان مين جذبهء وطنيت

غز ٹو یوں کی خانہ جنگی اور سلجو قیوں سے ان کی معرکہ آرائی سے ہندوستان کے راجیوتوں نے نورستان کے راجیوتوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان میں وطن اور دھرم کو بچانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جو لوگ ترکوں کے خوف سے جنگلوں میں بناہ گزین تھے خود اعتادی کے ساتھ نکل پڑے۔ تقدیر نے یاوری کی اور راجہ نے دالی کی سرکردی میں 435ھ، 1042ء میں ہائی اور تھاجیر پر قبضہ کرایا۔

سلطان محود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے جن کو فتح کیا تھا ان میں سے صرف گرکوٹ پر اپنا قبضہ رکھا۔ انہوں نے اس کو بھی واگز ارکر لیا جس سے ہندوستان میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جائزی جو ق در جو تی تیرتھ کے لئے آنے لگے۔ اب راجیوتوں کے دل بڑھے ہوئے تھے۔ دیبی اور مضافات کے علاقے تو غزنویوں کے ہاتھوں سے لکل چکے تھے۔ وہ لا ہور کا فیصلہ کرنے کے لئے آ کے بڑھے۔ بید کی کرغزنوی امراء میں بھی نئی حرارت آئی۔ اختلاف کو بھلا دینے کا عزم کر کے آئے۔ راجیوتوں کا لشکر بغیرلاے واپس چلا گیا۔ مودود نے 480ء میں اپنے لڑکے ابوالقاسم سلطان محمود غزنوی کو باہور کا حاکم بنا کر بھیجا اور علی کو ہند کا سید سالار بنایا۔ جس نے پشاور کشمیر اور ملتان کی بغاوتی من فروکیس لیکن ہائی تھا چسر اور ملتان کی بغاوتی من فروکیس لیکن ہائی تھا چسر اور ملتان کی

### سلطان عبدالرشيد

مودود کی وفات کے بعد علی بن رہتے ایک امیر نے اس کے قین چار برس کے بیخے مسعود ٹانی کو تخت پر بٹھا دیا۔ مگر دوسرے امراء نے مودود کے بھائی علی بن مسعود کی اطاعت کی اور علی بن رہتے ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان چلا آیا۔ اور پشاور سے سندھ تک کے علاقہ کو قبضہ میں لے لیا۔ اس اثناء میں سلطان مودود کے چھوٹے بیٹے عبدالرشید (443ء، 443ء) نے غرنی کے تخت پر قبضہ کرلیا۔ اس نے رہتے کو غرنی وائی بلالیا اور اس کی جگہ نوشکین کرفی کو ہندوستان اور سندھ کا والی بنا کر بھیجا۔

نوشتگين ماكم پنجاب

غرنوی حکرانوں کی خانہ جنگی کے بعد نوشتگین کویا ہندوستان کا باضابط سرکاری حاکم تھا۔ اس کے ساتھ محکم فوج بھی آئی تھی۔ اس نے قلعہ محرکوٹ پردوبارہ قبضہ کرلیا۔ سلطان فرخ زاد

اس اثناء میں غرنی میں پھر انقلاب حکومت ہوا جس کے بعد فرخ زاد بن مسعود (444ھ، 1052ء۔ 450ھ، 1059ء) تخت نشیں ہوا۔ اس نے کسی کو ہندوستان کا والی بنا کر نوشنگین کو اپنی وزارت کے منصب کے لئے طلب کرلیا۔

### سلطان ابراهيم

سلطان محمود غرنوي

اس کے بعد سلطان ابرامیم بن مسعود (450ھ، 1059ء۔ 492ھ، 1098ء) تخت نشین ہوا۔ اس نے جالیس برس تک حکمرانی کی۔لیکن اپنے پورے دور حکومت میں اس نے ہندوستان بر صرف وو مرتبہ چڑھائی کی آخری مرتبہ 473ھ ، 1079ء میں آیا اور اجود هن (پاک پتن) بر قبضه کیا۔ پھر قلعہ رو پر بردهاوا کیا۔ ای طرح رویال ااور نمنی کال کو قبضه مل لایا اور برصتا میا-سہارن پور کے ضلع تک آیا اور کئی قلعوں پر قبضہ کر کے واپس چلا میا۔

### سلطان مسعودبن ابراہیم

سلطان مسعود بن ابراجيم (492ھ، 1098ء۔ 508ھ، 1114ء) اپنے باپ کے بعد تخت تشین موا۔ اس زمانے میں مندوستان کا والی طفاتکین بنایا میا۔

# طفاتكين حاكم پنجاب

منكا كوعبوركر كے مختلف مقامول كو قبضه بيل لايا اوركثير دولت كے ساتھ لا ہور واپس آھيا۔

### سلطان ارسلان

مسعود بن ابراہیم کی وفات کے بعد سلطان ارسلان 508ھ، 1114ء۔ 511ء، 1117ء) كا دور آيا۔ اس زبانے شل غور وخوازم ش نئ طاقتيں أبحر ربي تھيں۔ ايك نے سلحوقیوں کی جکہ لی اور دوسری نے غزنو یوں کا خاتمہ کیا۔ ارسلان کے زمانہ میں سخر سلحوتی نے غزنی پر قبصنہ جما لیا تو وہ ہندوستان چلا آیا اور یہاں سے ہندوستانی لشکر فراہم کر کے غزنی پر ي عائي كى اوراين يابيه وتخت كو واليس كے ليا۔ ليكن سنجر نے واپس آ كر پھر غزني پر قبضه جما لیا۔ ارسلان پہاڑوں میں جھپ می تواسے پکڑ کر لایا میا اور بعد میں قتل کر دیا۔

## محمد بالبيم والى وبنجاب

اس زمانہ میں مندوستان کی ولایت کی زمام تھ باہیم کے ہاتھ میں تھی اس نے اپی دانشندی سے پنجاب کو بچائے رکھا۔ اور پایدہ تخت غزنی کے انقلابات کے اثر سے بیہ صوبه محفوظ رباب

### بهرام شاه

اس کے بعد بہرام شاہ بن مسعود (511ھ 1117ء - 547ھ 155ء)

سلطان سنجر کی بخشش کے طور پر جو بہرام کا ماموں بھی تھا غزنی کے تخت پر بینھا۔ محمد باہیم نے عالبًا ارسلان کی جدردی میں ہندوستان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مگر بہرام نے عفلت نہ برتی فورا کوچ کر کے 514ھ 1120ء میں ہندوستان آیا۔ مجمد باہیم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا مگر پھر خطا معاف کر کے ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کر کے دائیں چلاگیا۔

### قلعه ناگور بر قبضه

اس کے بعد محمد باہیم نے قلعہ ناگور فتح کیا۔ اس کو منتکم کر کے اپنا مامن بنایا اور عظیم الثان لفکر فراہم کر لیا اور مختلف راجاؤں سے معرکہ آراء ہوا۔

## محمه باہیم کی بغاوت اور زوال

اس اثناء میں اس کو اپنی طاقت پر بحر پور اعتاد ہوگیا اس نے غرنی کی کمزور سلطان سلطنت کے ماتخت رہنا (جوخود توی دشمنوں کے نرفہ میں اس وقت تھی) پسندند کیا۔ سلطان بہرام اس کوسرا دینے پھر آیا۔ ملتان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور محمد باہیم کست کھا کر مارا گیا۔

# حسين بن ابراهيم والي پنجاب

سلطان ببرام بهندوستان میں حسین بن ابراہیم علوی کو حاکم بنا کر چلا گیا۔ جب غور یوں کا حملہ غزنی پر شروع ہوا ت<sup>ہ</sup> ببرام مقابلہ کی طاقت ندد کید کر ہندوستان چلا آیا۔ پھر موقع پا کر واپس گیا اورغزنی پر قبضہ کرلیا۔

### غزنی کی بربادی

لیکن پھر 544 ہ، 1151ء میں علاؤ الدین حاکم خور نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ ای سے "جہال سوز" کا لقب پایا۔ سلطان بہرام غزنی کی بربادی کا صدمہ برداشت نہ کرسکا اور ای غم میں ہندوستان واپس آ کر 547ھ، 1153ء میں اس دنیا

سے رخصت ہو گیا۔

#### خسروشاه

سلطان بہرام کے بیٹے خسروشاہ (547ھ، 1152ء۔ 555ھ، 1160ء) نے غزنی ہی میں اپنا تخت بچھانا چاہا مگر غوری آن موجود ہوئے اس لئے وہ نامراد ہندوستان واپس آیا۔

### غزنوی سلاطین کا مامن مندوستان

اب غزنو یوں کا مامن یہی ہندوستان تھا اور ان کا باییہ تخت غزنی کے بجائے۔ ا ہور تھا۔

### ملك خسرو

خسرو شاہ نے 555ھ میں لاہور میں وفات پائی۔ ملک خسرو (555ھ، 1160ء۔ 582ھ، 1186ء) میں اس کا جانشین ہوا اور اس نے 20برس امن وامان سے معبوضات ہند پر تھرانی کی۔

### راجه جموں کی شہاب الدین غوری کو دعوت

اس اثناء میں سلطان شہاب الدین غوری کا آ قاب اقبال طلوع ہوا۔ غرنوی سلطنت لا ہور کی سرحد مشرق میں سیالکوٹ تک تھی اور یہی راجہ جمول کی سرحد اس سے ملی تھی۔ یہاں کے راجہ چکردیوں نے سلطان شہاب الدین کو پنجاب کا خاتمہ کرنے کی وعوت بھیجی۔ شہاب الدین کے حملے ہندوستان پر شروع ہو گئے۔ پٹاور کمان اور سندھ کو اس نے فتح کیا۔ پھر 576ء، 1186ء میں لا ہور پر فوج نھی کی۔ خسر و ملک کا قلعہ بند ہو گیا اور شہاب الدین کو واپس جانا پڑا۔ 580ھ، 1186ء میں وہ پھر ہندوستان آیا اور سیالکوٹ کے قلعہ کو فتح کر کے اس کو مشخکم کیا۔

# آ ل سبكتگين كا زوال

اس کے بعد 582ھ، 1186ء میں وہ میر بلا ہور آیا اور خسر و ملک اور اس کے بورے خاندان کو گرفتار کر کے غزنی لے گیا۔ وہاں سے زاہکتان کے قلعہ میں قید کر دیا۔

جہاں اس نے 588ھ، 1192ء میں وفات پائی۔

# غزنوی سلطنت کے خاتمہ میں ہندو ومسلم حکمرانوں کااشتراک

اس طرح ہندو ومسلم دونوں حکرانوں کے باہمی صلاح واشتراک کے عمل سے ہندوستان میں آل سکتلین کی غرنوی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

### محمود غزنوی کی سیاست

محوو غرنوی کی سیاست کے بارے میں مورضین کے خیالات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تمام مغربی دنیا کی درسگاہوں میں محود غرنوی کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پر حالیا جاتا ہے جس نے واوی سندھ کی شاندار گندھارا تہذیب کو تخت و تارائ کیا ، ہندوستان کے مندروں اور شہروں کو برباد کیا اور ہندوستانی مندروں میں صدیوں کے ذخیرہ شدہ فرانوں کو لوٹ کرغرنی لے گیا اور وہاں بھی اس نے کوئی ترتی یافتہ ریائی ڈھانچہ اور ہندو وونوں مورخ اسے ہندوستانی تہذیب پیداواری نظام نہیں بتایا۔ بھارت میں مسلمان اور ہندو وونوں مورخ اسے ہندوستانی تہذیب اور ہندومت کے غارت گر کے طور پر چیش کرتے ہیں جب کہ پاکستان میں غالب نقطء نظر اسے ایک مجابد اسلام اور غازی دین مشین کے روپ میں چیش کرتا ہے۔ جس نے اسلام کی مربلندی کی خاطر ساری زندگی مقدی جہاد میں گزار دی اور اُسی کے حملوں کے نتیج میں مربلندی کی خاطر ساری زندگی مقدی جہاد میں گزار دی اور اُسی کے حملوں کے نتیج میں ساری دنیا میں موجود ہیں مثلاً سیولر کہتا ہے:

"ہندوستانی شہر لاہور میں اس خاندان (غزنوی خاندان) نے ایک سو پچاس سال تک این آپ کو برقر ررکھا اور اس طرح محمود غزنوی پاکستان کا اصلی بانی بن گیا۔"

آن دونوں روایتی نقطء ہائے نظر کے برنکس برصغیر پاک دہند میں ایک تیسرا موقف بھی ہے جے رید یک نقطء نظر کہنا چاہئے۔ اس کے ترجمان پروفیسر محمد حبیب مرحوم ہیں۔ میں اپنا مؤقف بیان کرنے سے پہلے جے میں سائنسی نقطہ نظر سجھتا ہوں 'پروفیسر حبیب کا مؤقف بیان کرنا ضروری سجھتا ہوں کیونکہ اس میں بہت ی واقعاتی سچائیاں ہیں اگرچہ ان کا تبیر کرنے کا زاویہ موضوعی اور اصل حقیقت سے بعید ہے۔ پروفیسر حبیب کے اگر چہ ان کا تبیر کرنے کا زاویہ موضوعی اور اصل حقیقت سے بعید ہے۔ پروفیسر حبیب کے

#### موقف کے چیدہ چیدہ نکات یہ ہیں:

- 1- محمود غزنوی نه غازی اسلام تھا' نه حرص و لا کیج کا بارا ہوا دنیا دار انسان جو مال و دولت جمع کرتا چورتا ہو .... اسلامی مشنری ہوتا تو در کنار وہ تو ند ہجی جنونی (Fanatic) بھی نہیں تھا۔
- 2- وہ شراب اور عورت کا اتنا ہی شوقین تھا' جینے اس کے پیش رویا بعد میں آئے والے بادشاہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے کئی تاجائز بیچے تھے' مثلاً احمد نیا لئے گئین کے بارے میں الی بات مشہور تھی (بحوالہ امام ابوالفضل بیہ تی جو سلطان محمود غزنوی کے دفتر میں ملازم تھا)
- 3- وہ اپنی سلطنت کی توسیع کی خاطر ہندوؤں اور مسلمانوں سے بیساں طور پر لڑتا رہا۔ اس نے دولت اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لئے جمع کی اور محفوظ رکھی۔ وہ انتہائی قابل جرنیل تھا اور اپنے آپ کوغیر ضروری شجاعت دکھانے کے لئے غیر ضروری خطروں میں نہیں ڈال تھا۔ لیکن جب ضرورت ہوتی تو وہمن کی فوجوں کے اندر تک گھتا چلا جاتا۔ ن
- 4- محمود غزنوی کی سیاست اپنو وقت کی روح عصر کی ہی پابند تھی اور محمود غزنوی کے عہد کی روح عصر کی ہی پابند تھی اور محمود غزنوی کے عہد کی روح عصر اشاعتِ اسلام نہیں تھی بلکد ایرانیت کا احیا تھا Renaissance) پروفیسر حبیب نے اسلام کے عروج سے لے کرچنگیز خال کے ہاتھوں مسلم ایشیاء کی فتح تک کا زمانہ چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
- (1) پہلا عرصہ 622ء تا 748ء اسلامی اقتدار کے پھیلاؤ کا زمانہ جس میں خلفائے راشدہ اور بنو اُمیہ کا زمانہ شامل ہے۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے عرب عراق شام ایران شالی افریقہ اور سندھ میں فقو حات حاصل کیں۔
- (2) دوسرا عرصہ 748ء تا 900ء عباسیوں کا زمانہ ہے۔ اس دور میں کوئی فقوحات حاصل نہ ہوئیں۔ بیعالمی تہذیب'''کاسمو پولٹین تہذیب'' کا زمانہ ہے' جس میں عربی زبان تمام دنیائے اسلام کے تعلیم یافتہ طبقات کی زبان بن گئی۔
- (3) تیسرا عرصہ 900ء تا 1000ء چھوٹے حکمرانوں (Minor Dynastics) کا زبانہ ہے جس میں خلیفہ کا مرکزی انتظام ختم ہو گیا اور اکثر امراء خود مختار ہو گئے۔

اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ فاری نے تمام علمی ادبی طبقات کی زبان کی حیثیت افتیار کر گی۔ اس دور میں خلافت کی بجائے شہنشاہیت کا تصور (Impenalism Idea) سامنے آیا۔

(4) چو تھا 1000ء تا 1220ء ترک ایرانی سلطنوں Turko - Persian) (Empires) کا زمانہ ہے۔ اس میں ایرانی تصورات کا سیاسی اظہار ہوا اور اس میں غزنوی سلجوق اور خوارزی خاندان حکومت شامل ہیں۔

محود غر نوی جھوٹے بادشاہوں میں سب سے آخری اور ترک ایرانی شہنشاہوں میں سب سے پہلا تھا۔ وہ تیسرے اور چوتھے دور کے سکم پر تھا۔ پروفیسر صبیب کا خیال ہے كمحمود غزنوى اوراس كي جمعصرول كالمقصود سياست اسلام نهيس تفا بلكه ابرانيت كا احياء تها-محود غزنوی کا مقصد غیرمسلموں کومشرف به اسلام کرنانہیں تھا بلکہ لمحدول کوصفحہ ستی سے مثانا تھا۔ اُس وقت مشرق سے مغرب تک عالم اسلام فرقہ واراند لڑائیوں میں بٹ چکا تھا۔ ہر طرف فرقہ وارانہ نمہی بحثیں جاری تھیں۔ چھوٹے بادشاہوں نے ان بحثوں سے بیج کر ایرانی ثقافت کی بحالی کی سریرمتی کی۔ایرانی زبان جوتعلیم یافتہ طبقات سے خارج ہو پیچکی تھی اے ووہارہ سرکاری سربرس سے نوازا گیا اور قومی زبان کا مرتبہ دیا گیا۔ قدیم ارانی داستانوں کی دریافت کوکر کے معبول عام بنایا گیا۔ فارس زبان کی سرکاری سرپری شروع ہو گئی اور قدیم کیانی و ساسانی بادشاہوں کی مدح سرائی کی گئے۔ اس دور میں رسول یاک اور خلفائے راشدین کی بجائے فریدوں مشید کیکاؤس کینسر و رستم اور سکندر مقدونی کو ہیرو بنایا گیا۔ شاہنامہ فردوی ای زمانے کی یادگار ہے۔ بقول پروفیسر حبیب سعدی کی گلستاں سعدی انفرادی خودغرضی کے فلفے کی تبلیغ کرتی ہادر اعلیٰ مقاصدِ حیات سےسراسر بے خبر ہے۔ اس دور میں ہرشاہ اور شنرادہ سکندر اعظم بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ لڑائی کو اعلیٰ ترین مردانه صفت قرار دیا گیا اور ازائی کوئسی اعلی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ سجھنے کی بجائے بذات خودمقصد سمجا جانے لگا اور بیخونی جگهوترکوں میں زیادہ تھی۔ جنگ اُن کے

زدیک کھیل تھی۔ محمود غزنوی نے ان چھوٹے امیروں کی طرح ہی ایرانی ادب کی سر پرتی کی۔ وہ شعروں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے دربار سے جارسوشعراء وابستہ تھے۔ جن میں عضری ملک الشعراء تھا۔ دوسروں میں فرخی' مینو چہری' مسجدی' جیسے نامور شعراء شامل تھے۔ ان کا کام سلطان کے قصائد لکھنا تھا۔ جب وہ کی قصید ہے سے خوش ہوتا تو لاکھوں درہم اور''منہ بجر'' ہیرے موتی انعام میں دیتا۔ ان کے برعس سائنس دان محمود غرنوی کے زیرع تاب رہے مثلاً بوعلی سینا جس نے یہاں سے وہاں بھاگ بھاگ کرآ خرآ ل بویہ کے دربار میں پناہ لی اور اس طرح البیرونی کو گرفآر کر کے جہزاً ہندوستان بھیجا۔ یہ دور ہی قصیدے کا تھا۔ شاعری کے موضوعات' بادشاہ کی تعریف' عورتوں کے جسن کی تعریف اور شراب کی کیفیتوں کا بیان تھا۔ لیکن ابھی غزل نہیں آئی تھی۔ مثنوی تھی جو کہ رومانس کی شاعری تھی۔ جنگ کے قصے اور اس کے بعد عیش و نشاط کی تحفیدں۔ یہ جنگوں کا زبانہ تھا اور محمود غزنوی بہترین جرنیل تھا۔ لہذا کے بعد عیش و نشاط کی تحفیدں۔ یہ جنگوں کا زبانہ تھا اور محمود غزنوی بہترین جرنیل تھا۔ لہذا سب سب سے اوپر آ گیا۔ اس کی صوبح سائنسی تھی۔ اس کا کمال اس کی حکمت علی میں مضر تھا جنگی چالوں (Tactics) میں نہیں۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ جب کہ اس کے مدمقابل فوجیں سست تھیں۔

محود غزنوی نے کوئی نے قوانین نہیں بنائے۔ صرف محاصل شدت سے وصول کئے۔ مفتوحہ علاقوں میں امن قائم نہیں کیا۔ پنجاب میں کمل زائ تھا۔ تجارتی راستوں کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا اور یہ غیر محفوظ ہے۔ مفتوحہ علاقوں میں کوئی انتظامی اقدامات نہیں گئے۔ اس نے انڈین افغان ترک تا تار اور ایراندوں کوعلیحدہ علاقائی قبائل حکومتوں نہیں گئے۔ اس نے انڈین افغان ترک تا تار اور ایراندوں کوعلیحدہ علاقائی قبائل حکومتوں سے نکال کر یکجا کیا گر ان کو ایک وحدت میں ضم کرنے والا کوئی عضر نہیں تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ ایک بادشاہ کے ماتحت تھے۔

محمود غزنوی کی جدوجہد کا اصل مقصد ترک ایرانی سلطنت Turko to)
ہانا تھا۔ اور ہندوستانی مہمات اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ
Persian Empire)

تھیں۔اس نے ہندوستانی دولت کے بل ہوتے پر وسیع فوج رکھنے کی صلاحیت حاصل کی اور اپنے ہمعصر شاہوں پر برتری لے گیا۔ سلطان محمود غر نوی کو ہندوستانیوں پر جو برتری حاصل تھی وہ بیتھی کہ اس کی ریاست کی ساخت وحدانی تھی اور ریاست کے تمام وسائل ہر وقت اس کے ہاتھ جس شغے اس کے برقس ہندوستانی ریاست کی شظیم جا گیردارانہ تھی لینی ہندوستان کثیر تعداد راجوں نائب راجوں مقامی چودھر یوں اور گاؤں کے کھیاؤں جس بنا ہوا تھا ہر حاکم اپنی جگہ خود بخار تھا اور اپنے سے بڑے جا گیردار کی کمان جس لائے کو تیار نہ تھا۔ مثلاً لا ہور کے راجہ کا تھم اُس کے ماتحت راجوں نے نہیں مانا۔خود ایک ایک کر کے محکست کھانا منظور کر لیا گر راجہ لا ہور کی ماتحت راجوں نے نہیں مانا۔خود ایک ایک کر کے محکست کھانا منظور کر لیا گر راجہ لا ہور کی ماتحت راجوں نے نہیں کا راجہ کا تم کی اس کے ماتحت راجوں کے نہیں کا دیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ریاستی نظام کو پر وفیسر حبیب نے دمنظم نرائح "کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے اس کا رازیا لیا تھا۔

لا اس کا رازیا لیا تھا۔

Wiki Kitabo Sunnat. COm

محود غرنوی کے زمانے کی روح عصر نہیں جہاد نہیں بلکہ معاشی مفاد اور شان و شوکت کے حصول کے لئے جدوجید تھی ادر محدود غرنوی کی سیاست اپنے عہد کی روح عصر کے مطابق تھی۔ محدود غرنوی کی فوج با قاعدہ بحرتی شدہ تنواہ دار اور تربیت یافتہ فوج تھی جو ہندووں اور مسلمانوں کے خلاف کیساں طور پرلزتی تھی۔ بے قاعدہ لشکر صرف آخری مہمات میں وہ دومر جبدلایا جنہیں پھراس نے دوبارہ کی مہم نہیں شامل نیس کیا کیونکہ ان میں مطلوبہ تھی وضبط نہ تھا۔

محمود غزنوی نے ہندوستانی مفتوحہ علاقوں میں کسی کو مجبُر نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اس کی فوج میں ہندو سپاہی تھے جوغزنی میں بتوں کی پوجا کرنے اور سکھ بجانے میں آزاد تھے۔ محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد زبردست ہندواحیاء ہوا اور لا ہور کے مشرق میں مسلمانوں کا نام ونشان باتی نہ رہا۔

پروفیسر حبیب نے جو با تیں کئی ہیں وہ تقریباً ساری سیح ہیں کیکن ان کا نقطہ ونظر اور موقف سائنسی نہیں بلکہ موضوی ہے وہ تاریخ کے اس سارے عمل کو جس میں سلطان محمود غرفوی ایک ادنی کارندہ تھا۔ بھارتی بوردازی کے نقطہ ونظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے اگر ہندو بوردازی بھی کہدویا جائے تو زیادتی نہیں ہوگ۔ ان کا نقطہ ونظر سیاسی طور پر بورڈ داقوم پرتی اور فلسفیانہ طور پر بورڈ واعینیت پرتی کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں:

بھلوان کرش غلام دار قبائلی ساج کا دیوتا ہے وہ اکیسویں صدی کے مقابل کھڑے مخت کش عوام اور دانشوروں کی رہنمائی کیسے کرسکتا ہے۔ پروفیسر حبیب کا نقطہ نظر دادئ سندھ کے لوگوں کے لئے اپنے اندر زیادہ روشی نہیں رکھتا۔ وہ اصل بات کو گرفت میں نہیں لا سکے۔

## حقیقت کیا ہے!

محمود غزنوی کی سیاست کا اصل تاریخی کردار کیا تھا۔ اس کے لئے محمود غزنوی کے ارادون اور خواہشات کو سیجھنے یا اُس کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔
نہیں بلکہ اس دور کی ساجی تو تو س کی کھکش اور تاریخ کی حرکیات کو بجھنے کی ضرورت ہے۔
دراصل یہ پورا دور وسطی ایشیا' افغانستان' ایران اور دادی سندھ میں ساجی نظام کی ایک مربطے سے دوسرے مرسطے میں تبدیلی کا عبوری دور تھا۔ ان تمام علاقوں میں چھوٹے رجواڑے اور شاہیاں نیم غلام نیم قبائلی عناصر رکھنے کے ساتھ ساتھ ساتھ جا گیردارانہ رشتوں میں دخوائے والے معاشروں پر مشتمل تھے۔ اس میں ہندو شاہی سلطنت کا ابتدائی مرکز افغانستان ایک ایتحاد کیے قبائلی معاشرے کا ملک تھا جن کی خوشحالی کا انحصار لیے فاصلے کی تجارت سے دامیداری دوسول کرنے پر تھا۔ یہی حال صوبہ سرحد کے شاہی قلع عالمی مضبوط نہ تھی اور شابی اور شابی قلع عالمی شہوط نہ تھی اور شابی جبرے۔
مضبوط نہ تھی اور شابید جبرے۔
دور کی سندھ کے مندروں میں دیودل کرنے میں مصروف تھے اور شابید جبرے۔

وادی سندھ کے مندرول میں دیوداسیاں سینکروں اور ہزاروں کی تعداو میں تھیں ۔ سکہ یا کرنی نہ تھی بلکہ زرمبادلہ سونے جاندی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں تھا۔ اس زمانے میں مندر بنک تھے جن میں دولت کے ڈھیر لگانے والے زمیندار نہ تھے بلکہ تاجر تھے۔ یہ تیوں عناصر غلام دارانہ ساج کے ہیں یعنی عالمی تجارت ممیل کی معیشت اور تاجروں کے فیکسوں پر شاہی حکر انوں اور مندروں کا انتھار۔ البتہ زراعت کا ڈھانچہ جا گیردارانہ بن

گیا تھا۔ وادی سندھ کی ریاست اندر سے تبدیلی کے عمل سے دو حارتھی۔ ریاست کے ستونوں میں سے ایک بعنی حکومتی ڈھانچہ جا گیردارانہ تھا اور زرعی نظام بھی جا گیردارانہ تھا۔ لیکن بہت سے ساجی ادارے غلام دارانہ تھے۔مثلاً ممل اور د بوداسیاں فرہبی اداروں سے مربوط تجارتی نظام اور اسی طرح فکری دهانچه بھی دیومالائی شکل میں غلام دارانہ تھا۔ تمام جا كيردار شابى حكران اي رجوارول كوعظيم سلطنت بنانے كى جدد جهد ميل مصروف تھے۔ اب سے ہے کہ غلام دارساجی سطیم اور جا کیردارساجی سطیم میں ایک اہم فرق سے سے کہ غلام دار دور میں صنعتی پیداوار تھوک کے حساب سے ہوتی تھی۔ دور دراز کی تجارت ہوتی تھی۔ تجارتی شاہرا ہیں بنائی جاتی تھیں لبذا وسیع وعریض سلطنت بنائی جاتی تھی۔ اس کے برنکس جا گیردار دور کے آغاز میں بری سلطنتیں ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بٹ گئیں۔تھوک پیداوار ختم ہوگئی۔ اور این این این این ضرورت کی پیداوار ہونے گی۔ لب فاصلوں کی تجارت ختم ہو تی کرنی ختم ہو گئی گویا منڈی ختم ہوگئی۔اس کے ساتھ ہی سائنس پس منظر میں چلی گئی اور ادب سامنے آ گیا موضوع اور عینی سوچ اینے عروج کو پہنچ گئی۔ ذرائع آ مورفت کم ہو گئے تو انسان کا خارج سے رشتہ کم اور باطن سے زیادہ ہو گیا۔ اس لئے جا كرداراندعبدكو تاريك زمانے نہ بھى كہتے ہيں كونكدايك علاقے كا دوسرے سے · رابطه م ہوگیا تھا۔ سائنس پستی میں چلی گئ ادب اوپر آ گیا اور علم کی کی ہوگئے۔ کیکن ایک چیز بہتر ہوئی وہ انسان سے انسان کا رشتہ تھا۔ یعنی پیداواری تعلقات بہتر ہو گئے۔ مالک اور غلام کی جگه جا میردار اور مزارع کا رشته بن گیا۔ اب ما لک کوغلام کی زندگی پر کوئی حق نه تھا وہ اس کی جائیداد نہ تھا کہ جب جاہے اُسے مار ڈالے۔ بس ای ایک فرق کی وجہ سے جا میردارانہ ساج آ گے چل کر بہتر پداوار کرنے اور تخلیقی کارنا سے سرانجام دینے کے قابل ہوا ایجادات ہوئیں اور انسانی معاشرہ ترتی کرنے لگا۔

محمود غزنوی نے وسط ایشیا کے نیم غلام نیم قبائلی مگر جا گیردارانہ رجواڑوں کو بھی اور اور وادی سندھ کے ایسے ہی رجواڑوں کو بھی۔ اس نے اصل سلطنت تو وسطی ایشیا سے ایران تک بنانے کی کوشش کی۔ لیکن وادی سندھ میں اس نے چار کام کئے۔ ایک تو یہاں کے ایک ریاستی ستون فمیل ' کوختم کیا اور دوسرے فکری ڈھانچے ..... دیومالا ' کوختم کیا۔ تیسرا یہ کیا کہ یہاں کی صدیوں کی جمع شدہ دولت اس وقت کے تیس چالیس بنکوں لینی تیسرا یہ کیا کہ یہاں کی صدیوں کی جمع شدہ دولت اس وقت کے تیس چالیس بنکوں لینی

مندرول سے لوٹ کر لے گیا اور چوتھی بات یہ کی کہ لاکھول غلام ..... اکثر وستکار کی بیای م مسان غلام بنا کر لے میا۔ جنہیں اس نے اپنی ریائی مشین اور پیداواری عمل کا حصت بنایا۔جس چیز کو پروفیسر حبیب نے اڑکو پرشین بحالی کا نام دیا ہے اور ساسانی امیا کہا ہے وہ دراصل غلام رشتول اور غلام ثقافت کی بحالی کی آخری کوشش تھی محمود غزنوی کا غلاموں کو پیداواری عمل پر لگانا بھی ای کا ایک حصلہ ہے گویا ساج آ مے جانے کی جدوجہد میں چھ عرصے کے لئے پیچے کو چلا گیا تھا۔اس میں محمود غزنوی کی جگہ کوئی بھی ہوتا ایبا بی ہوتا تھا۔ بات تاریخی قوتوں کے توازن کی ہے اگر وادی سندھ کا ریائی ڈھانچہ ممل کے کزورستون پر نه کھڑا ہوتا اور چندلوگوں کے پاس کروڑوں اربوں کی دولت ایک جھت تلے نہ پڑی ہوتی تو شاید یہ حملے ہی نہ ہوتے یا وادی سندھ کے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث سلطنت کے پھيلاؤ كامركز إدهر موتا ببرهال تاريخ تو وي ب جو كچه مو چكا ب جو كچه نبيل موايا موسكا تھا اسے ہمیشہ بحث سے خارج سمجھنا چاہئے۔ روسی یہ بات کہ محود غزنوی اسلامی سلطنت بنانا چاہتا تھا یا نہیں۔اس بات کا ساس پہلویہ ہے کہ اس وقت کا ہرمسلم حکمران برسراقلة اررہنے کے لئے خلیفہ کی جمایت کامحاج تھا کیونکہ حق حکومت یا جواز حکومت خلیفہ کی منظوری سے ماتا تھا۔ چونکہ جواز کا مرکز خلیفہ کا دربارتھا۔ اس لئے ہر دہ سیاسی قوت جوخلیفہ کے خلاف تھی۔ وہ درامل مسلم علاقوں میں سلطنت سازی کے لئے خطرہ تھی۔ ای لئے محمود غزنوی نے آل بویداور ملتان کے اساعیلیوں کا قلع قمع کیا۔ اس زمانے میں اساعیلی قوتیں مسلم اقتدار کے مرکزی دھارے کے خلاف ایک مسلم حزب اختلاف بن می تھیں۔ محود غرنوی کا شیعہ حکومتوں پر قبم وغضب سے ٹوٹ پڑٹا اس دہشت گردی کے روٹل میں بھی تھا۔ کیونکہ بیمسلم سلطنت کی بنیادوں کو ہلا ری مقی لیکن خود خلیفہ سے اس کی وفاداری اس قدر مقی کہ ایک موقع یر اس نے خلیفہ کو ہٹانے اور بغداد کو روند ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال پروفیسر حبیب کا بیکہنا درست ہے کہ اس دور کی روح عصر ساسانی احیاء کی تھی جے بیل نے غلام رشتول اور غلام ثقافت کی بحالی کہا ہے۔ للذامحمود غرنوی کی جدد جہد کے نتیج میں جومسلم سلطنت بني۔ وہ اپنے جو ہر میں اپنے عہد کی رورِح عصر کے مطابق تھی۔لیکن پر وفیسر حبیب کا یہ خیال کہ محود غرزوی کی وفات کے بندرہ سال بعد اس کے اثرات مندوستان میں فتم مو منے ۔ وادی سندھ کی حد تک سو فیصد غلط ہے۔ کیونکہ وادی سندھ پر محمود غزنوی کے حملوں کے دور رس اثرات ہوئے جن کا اثر آج تک باتی ہے۔البتہ بھارتی علاقوں میں بیاثر محمود غرنوی کی وفات کے پندرہ سال بعد ختم ہوا ہوتو وہ الگ بحث ہے۔محمود غرنوی کے حملوں کے وادی سندھ برمندرجہ ذیل اثرات ہوئے:

- ا۔ محمود غزنوی کے مفتوحہ علاقوں میں (وادی سندھ میں) نمیل کا نظام ختم ہوگیا۔ مرکزی دھارے میں دیوداسیوں والے مندروں کی جگہ مجد آگئیں جس میں زروجواہر جمع نہ ہوتا تھا۔ مجد جو انسانی آزادی کی علامت تھی بعد میں بادشاہوں کے زیراثر بھی بھی غلامی کے تحفظ کا ذریعی نیں۔
  - 2- وادئ سندھ کی بے شار دولت عزنی چلی گئی۔
  - 3- لا کھوں دستکار اور کسان غلام بنا کرغزنی لے جائے گئے۔
- ۵۰ مندرجه بالا 2اور 3 کا متیجه به موا که وادی سنده کی اندرونی ساجی حرکیات کی رفتار سنست موئی اور ساجی ارتقاء میں خلل واقع موا۔
- 5- اس دلیس پر غرنوی ترکول کی حکومت قائم ہوئی جو کہ پہیں کے ہو کر رہ مجے۔ البتہ یہ ہے کہ غرنوی حکومت کے نتیج میں آ مجے چل کر دادی سندھ کی بیشتر آبادی نے اسلام قبول کرلیا۔ اگرچہ پیداداری ذرائع اور پیداداری نظام میں کوئی تبدیلی داتع نہیں ہوئی۔
- 6- وادی سندھ کے معاشرے کا بنیادی تضاد کسان اور جا گیردار کے درمیان تھا' وہ حل شہوسکا اور جوں کا توں اپنی جگہ برقرار رہا۔

### جديد شهنشاميت كاباني

سلطان محود غزنوی ''مجدید شہنشائی'' کا پیشرد تھا۔ جس کی بنیاد ایران کی ادبی نشاق جدیدہ نے ڈالی تھی۔ عالمگیر خلافت اسلامیہ کا دور گزر چکا تھا اور خلیفہ کمی معاملات میں مسلمانوں کا سردار باتی نہ رہا تھا۔ ''جھوٹی خاندانی حکومتیں'' دائی سازشوں اور بے کار لائیوں کی مجہ سے بلائے بے در ماں خابت ہوئی تھیں۔ اب صرف د نعدی شہنشاہی یا بقول سلطان محمود غزنوی ''سلطنت' کے ذریعے ہی اسلامی د نیا کومتحد کر کے امن و امان قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس جدت پر نہ تو اسلامی نقطہ نظر سے غور کیا گیا اور نہ ہی اس کے اخلاقی بہلو کو نہا جانچا گیا۔ اس کا ماخذ اصل میں قدیم ایران تھا اور و ہیں کا الله اس کے خیر میں تھا۔

شریعت کو کہ جس کا مطبح نظر سراسر جمہوریت ہے زیانے کی ضروریات کے لحاظ سے ہموار کر ایا اور اس سے یہ بات نگلی کہ بادشاہ وقت کی اطاعت فرض ہے۔ اس طور پر بادشاہ 'ظل الی'' کی آڑ میں ساسانی شہنشا ہوں کی طرح ''خدائی عظمت' کا مستحق قرار پایا۔ اس کا نتیجہ اچھا بھی ہوا اور برا بھی۔ وہ احساسِ حریت جو مسلمانوں کی معاشر تی زندگی میں باوجود مخالف اثرات کے برقرار رہا ہے ایک سرے سے سیاسیات سے غائب ہو گیا اور سیاسی غلامی کو مصلحت وقت اور حکمت علی سے بڑھ کر نہ ہی فرض کی اہمیت دے وی گئی۔ ابوافعنل (چسو برس کی عظمند یوں اور جماقتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے) کہتا ہے''بادشا ہوں کی اطاعت مثل عبادت الی کے ہے۔'' عجم کے لوگ باوجود نسلی اور نہ ہی اختلا فات کے ایک بادشاہ کے مطبع عبادت الی کے ہے۔'' عجم کے لوگ باوجود نسلی اور نہ ہی محدود ہو گیا۔ اس لیے مسلمان اور کھنے لگا اور سلطنت کا دائرہ رعایا کے دنیوی معاطات تک محدود ہو گیا۔ اس لیے مسلمان اور غیر مسلمانوں کا مل جل کر رہنا بھی ممکن ہو گیا۔

محمود غرنوی کو اسلامی شبنشاہوں میں پیش رد ہونے کا فخر حاصل ہے اور مسلمانوں میں دھیہنشاہی'' کو روائح بھی سب سے زیادہ اس نے دیا۔ یہ کہ سلطان محمود غرنوی کے جانفین تد پیر مملکت میں اس سے زیادہ لائق تھے یا غرنوی خاندان سے زیادہ پائیدار خاندان بعد میں حکمران ہوئے' سلطان محمود غرنوی کے اعزاز میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ یہ تھے ہے کہ بعاظ حکمرانی ایران کے سلحان محمود بلی اور فاتخانہ قوت میں چنگیز اور تیمور' سلطان محمود غرنوی سے کہیں بڑھ جڑھ کر تھے۔ گر پیشرو میں کمزوریاں ہوئی لازمی ہیں۔ سلطان محمود غرنوی کی وسط ایشیائی حکمت عملی تدبیر سے کوسوں دورتھی اور اس کا ہندوستانی کا رنامہ اس سے بھی گیا گرزا ہے۔

#### ہندوستان میں حکومت

ہندوستان میں سلطان محود غزنوی کا بہت سا وقت صرف ہوا گر ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال اس کو خواب میں بھی نہ آیا۔ اس کا مقصد ایک ترکی ایرانی سلطنت قائم کرنا تھا اور ہندوستان کی مہمات اس کا ذریعے تھیں۔ ان کی بدولت سلطان محمود غزنوی کو مجاہد کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اس کی اس کو ضرورت تھی تا کہ مجمی بادشاہوں میں اس کی حیثیت

نمایاں ہو جائے۔ ہندوستان کے مندروں کی دولت نے اس کے ملک کی اقتصادی حالت کو مستحکم کر دیا اور اس کو ایک ایس فوج فراہم کرنے کے قابل بنا دیا جس کا مقابلہ چھوٹے خاندانی یادشاہ نہ کر سکتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی قوت کی حدود جانتا تھا۔ اس نے آگ بروسے کی بھی کوشش نہیں گی۔ جہاں فتح کا امکان نہ تھا 'سلطان محمود غزنوی نے اس کا رخ ہی نہیں کیا۔ ایسے ملک بیس اسلامی حکومت قائم کرنا 'جہاں پشت پر اسلامی رعایا کی مدد نہ ہو عملی سیاسیات کی روسے بعید تھا۔ سلطان محمود غزنوی اتنا نادان نہ تھا کہ ایک مخالف آبادی کو عملی سیاسیات کی روسے قابو بیس رکھنے کے لیے اپنی فوج کو برباء کرتا۔ وہ نہ ملنے دین تھا 'نہ فدہب تبدیل کرانا اس کی غرض و غایت تھی 'وہ تو صرف دولت کا طلب گارتھا۔

سلطان محود غرنوی ہندوستانی صنعت کے صدیوں کے اندو ختے کو سمیٹ کر لے گیا اور ہندوستانیوں کے لیے شکستہ شہر پناہ گاہیں پناہیں اور دیوتاؤں کی منہدم قربان گاہیں چھوڑ گیا۔ ناموری اور روہیہ جن کا وہ ضرورت مند تھا' اس کو حاصل ہو گئے اور وہ دوسری کی چیز کا آرز ومند نہ تھا۔ انہل واڑہ میں ایک خیال موہوم کے سوا سلطان محمود غرنوی نے بھی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خیال بھی نہ کیا۔ اے ملک گیری کی کوئی خواہش نہقی۔ خود پنجاب کو اتنی مدت گزر جانے کے لعد 1021-1022ء میں سلطنت میں شامل کرتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشا الحاق نہ تھا۔ ابتداء میں اس کوتو تع تھی کہ آئند بال سے انتحاد کر کے وہ گڑگا کے میدان میں داخل ہو سکے گا۔ گرمؤخرالذکر کی موت سے وہ اتحادثوث گیا اور سلطان محمود غرنوی کو ملک میں کسی نہ کسی جگہ پاؤں جمانے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ وہ لا ہور اور ملتان کو ہمیشہ قزاقوں کے ٹھکانے ہی سمجھتا تھا۔ جہاں سے دہ ہندوستان اور گجرات لا ہور اور ملتان کو ہمیشہ قزاقوں کے ٹھکا نے ہی سمجھتا تھا۔ جہاں سے دہ ہندوستان اور گجرات کر جب چاہتا حملہ آور ہو جاتا۔ برخلاف اس کے سلطان محمود غرنوی کی مغرفی ہمیں ایک اور عملت عملی کا عبوت دیتی ہیں۔ ان کی غایت ہمیشہ الحاق تھی اور اکثر و بیشتر سلطان محمود غرنوی مفتوحہ علاقوں برانی عکومت قائم کرنے کا خود انھرام کرتا تھا۔

#### بہترین سپہسالار

سلطان محمود غزنوی کے ہندوستانی حلے فوجی کمالات کے بہترین کارناموں میں شار کیے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک اجنبی ملک میں قدم رکھ رہا تھا جہاں بے ثار بڑے برے برے دریا اور گھنے جنگل تھے۔ جہاں کے لوگ حدسے زیادہ متحصب تھے وہ نہ تو ان

كى زبان سے واقف تھا نہ رسومات سے كسى اور مخص كے ليے تو يہ اندھے كؤكيں ميں جانے کے برابر ہوتا۔ سلطان محود غرنوی جو جان بوجھ کر خطروں میں ند بڑتا تھا۔ نہایت ہوشیاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بردھتا۔ جس قدر اس کی دلیری لائق ستائش ہے اس قدر اس کے ماتخوں کی بے خوف جرأت و شجاعت قابل داد ہے۔ ذرای لغزش کا ناگزیر انجام تابی ہوتا اور صرف ایک فکست سے اس کی غیر منظم افواج لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتیں۔ اس نے این متعقر سے دس بارہ مزاول سے زیادہ برصنے کی جرات نہ کی۔ البت بھیرہ برقابض ہو کروہ آسانی سے ساتھ دشن برحملہ آور ہونے کے قابل ہوا۔ احتیاط کا متیجہ کامیابی موا اور کامیابی نے وقار قائم کر دیا۔سلطان محمود غزنوی نے جب دیکھ لیا کہ اس کا نام محض دشنول کوخوف زدہ کرسکتا ہے تو بے دھڑک ہو کرتین دفعہ گنگا کے میدان میں حملہ آور موا اور چوتی بار مجرات رے سلطان محود غزنوی کے حملے دیکھنے میں فاتحانہ بورشیں معلوم موتی یں مگر حقیقتا خطروں سے یُر تھے۔ پریشان حال ہندوستانیوں کے جوش کو ابھارنے کے لیے صرف ایک ناممل الرائی کافی تھی۔ ایسے موقع پر ان کی بے شار فوجیس میدان جنگ میں جمع ہو جاتیں۔ 1019 - 1020ء کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غرنوی نے دارالخلافہ سے روانہ ہوکر تین ماہ مسلسل سفر کرنے کے بعد جب کالنجر کے طاقتور راجا کو معقائل یایا تو وہ بہت مؤرا لیکن رات کے وقت راجا کے فرار ہونے ہے واضح ہوگیا کہ ملطان کا خوف کس درجہ عالب تھا۔ بایں سمہ سلطان محمود غزنوی کو مندروں کی دولت حاصل کرنی تھی تو خطرے میں مین تا مجی لازمی تھا اور ملک کی بتدریج تنخیر اس کے بس کی بات نہتھی۔ پس اس نتیجے نے ظاہر کر دیا که سلطان محمود غرنوی نے صورت حال کے سجھنے میں کہیں غلطی نہیں کی اور وہی کیا جو کیا جا سكيا تفا\_



## تاریخی جائزه

|                              | چولوکیا خاندان                  |
|------------------------------|---------------------------------|
| +940-+995                    | لراج                            |
|                              | جمند راج                        |
| £1008-£1022                  | ورلا بجوراج                     |
| +1022-+1064                  | لعيما                           |
| +1064-+109 <b>2</b>          | کرن                             |
| +1092-+1142                  | يے سمبا سدهاراج                 |
| £1142-£1171                  | <u> کماریال</u>                 |
| £1171-£1174                  | اہے پال                         |
| +1174-+1177                  | مول راج دوم                     |
| £1177-£1240                  | هیما دوم                        |
| ,1240-,1244                  | زی بھون پال                     |
|                              | وگھیلا خاندان                   |
|                              | رهاول                           |
|                              | رثوراج                          |
|                              | ا ونا پرشاد                     |
|                              | روده وال                        |
| +1244-+1262                  | بشال ديو                        |
| +1262-+1273                  | رجن ديو                         |
| £1273-£1297                  | مرتک د بو                       |
| £1297~£1302                  | كرن                             |
| ¢998-¢1030                   | مُود غزنا<br>-                  |
| +1177-+119 <b>2</b>          | تقوی راج چوہان                  |
| £1178-£1206                  | مُود غز نوی ہندوستان میں<br>خکر |
| <i>•</i> 1296- <i>•</i> 1316 | لما وُالدين صحبي                |
|                              |                                 |



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| 2  | का विकास को विकास के कार्या के<br>विकास को कार्या के कार्य क |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | · 建二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| 6  | भित्तिक विश्व के स्वाप्ति के स्वाप्ति<br>स्वाप्ति स्वाप्ति के स्वाप्ति स्वाप्ति के स्वाप्ति के स्वाप्ति के स्वाप्ति के स्वाप्ति के स्वाप्ति के स्वाप्ति<br>स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 8  | त्रिया विश्वतिक प्रदेशीत् सर्वे । विश्वति विश्वति । विश्वति । विश्वति । विश्वति । विश्वति । विश्वति । विश्वति<br>विश्वति । विश्वति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 10 | सार्यः । राजा वर्ष्यः विश्वयः स्थापः स्थापः । वर्षः वर्षः स्थापः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्ष<br>स्ट्रास्त्रः सम्बद्धाः वर्षाः वर्षः वर्षः । वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| 12 | FREE THAT CONSTRUCTION STATES TO SEE THE SECOND SEC   | 1. |
| 14 | Ant in the second of the secon   | 14 |
| 16 | The first of the f   | 10 |
| 18 | Page 193 miles Acad Francisco South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| 20 | 新聞 受達を 野間間 2回 重要 1925 (A. Grand above ) (資本 Prace above )<br>東京 ディップ (日本) 自動 (自動 (自動 (自動 ) ) (A. Grand above ) (A. Grand above ) (A. Grand above ) (A. Grand above ) (A. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 |
| 22 | वित्र विश्वकार्यक्षात्र के अनुस्थित के कार्यक्षात्र के त्राहित्स विद्याप्त विद्यापत्र विद्यापत्र विद्यापत्र वि<br>क्षेत्र के त्राहित विद्यापत्र विद्यापत्र के विद्यापत्र के त्राह्म के त्राहम के त्राहम के त्राहम के त्राहम के त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 |
| 24 | विकास स्टाइन के प्रमुख के सम्बद्ध के प्रमुख के किया है। जा किया के किया है कि स्टाइन के किया है कि स्टाइन के क<br>जाने के समूद्ध के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
| 26 | The first of the state of the s   | 20 |
| 8  | ાં તે કે જેવા માટે માટે જાણ માટે છે. તે કહે છે કે માટે જે માટે માટે જે જો પાક છે. જે જો માટે જો માટે જો જો જો<br>તે જો                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 |
| 0  | स्वात्रकारीम् भिन्नाम् स्वात्रकारम् । यान्त्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम्<br>स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात्रकारम् । स्वात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |
| 2  | मान्याक्षरिक्षां मिक्सिकार्यातः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 |
| 4  | ां कृष्ण इतिही ताल्याम् वर्षेत्रे भीत्रात्म सुर्विष्ठा है, तार स्वकाय वर्षे भीत्र श्रीत्र<br>एक्टिन वर्षा सुर्विष्ठ ताले क्रिकेट स्वति । वेदन वर्षेत्रे सुर्वे स्वयुक्त स्वति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 |
| 6  | िक्ष के समिति विकास कि मेर्ड किया है कि समिति है जिसके कि स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप क<br>स्थाप के स्थाप के स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 |
| 8  | मार्थ मामार्थ में क्षेत्र कर कर कर है। जो है के उसके समार्थ कर है जो है के समार्थ कर है जो है के समार्थ कर है<br>जो भी मामार्थ में क्षेत्र मामार्थ कर है जो है कि समार्थ कर है कि समार्थ कर है कि समार्थ कर है कि समार्थ कर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 |
| 0  | ्यान्त्रणम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्नसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसमनसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसमनसन्दद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्ध    | 40 |
| 2  | देवरी डो <b>क्ट</b> रेन्सा हतिहाँ हुए हैं सेथा है के लोनता <b>वास्त्र</b> ाहा हाति।<br>जनवन्त्रा स <b>िवा</b> ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 |

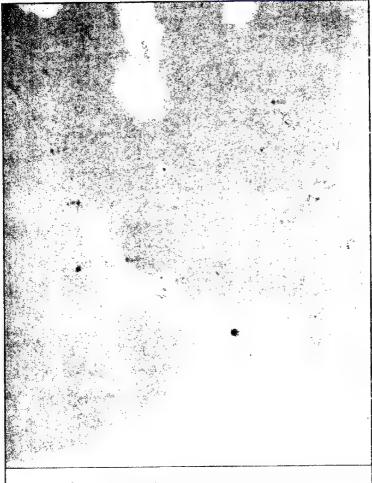

نقشه 1- بور بي مندوستان أور بور بي ايشيا ك بعض مقامات اور دريا تي



لَّوْعِ: كَرِيْعَاسُلُونَا الْحَاتِي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





كوه ابوميس مندر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قلعدد نتهمبو دمين اكبرداخل مور باب





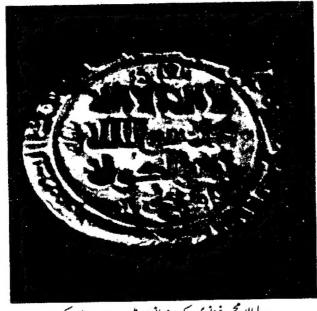

سلطان محود غزنوی کے دوز بانوں میں بنے ہوئے سکے



وه مجسمه جوحملول كي وجهس ثوث كياتها



مندر کے جنوبی جصے کے جسے کونقصان پہنچاہے جس کاسبب سمندری اہروں کی ہو چھاڑتھی



# Je 746 Lenbi



















عِلَم وصل النهاشرز

34\_ اردوبازار، لا بمور، قبل: 7352332-7232336 www.limoirfanpublishers.com. E-mail: Ilmoirfanpublishers@hotmail.com